الكلام المرفوع فيما يتعلق بالحديث الموضوع حضرة العلامة في الاسلاعار بالله مولانا الحافظ خاك بهادر محرالواراليثرو

| فرست ا                                     |                                                                            |      |                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| فهرست بالكلا المونع فيانيلن المونع الموضوع |                                                                            |      |                                                              |
| 8.                                         | مضمون                                                                      | sec. | مضمون                                                        |
| 14                                         | القليدام مجارى خلاف نص                                                     | 1    | سبب البعن -                                                  |
| 14                                         | روایت را وی از گفتن محدثین وصلع<br>وکذاب سروک نمی شود-                     | +    | قرائن وصنع صریث<br>قرینه در را وی وایجا دمی نمین قواعد       |
|                                            | ازروايت راوي متروك اروايت صد                                               | ٣    | جي ونقديل-                                                   |
| IA                                         | موضيع من شود-                                                              | 4    | فرق میان نقبها دومیزیس وضرویت نقبها<br>ومی ژنیس و حفظ اسسناد |
| 19:                                        | عرمی تین مجسب ظاہراست -<br>از صنعت امتر وک اوضای را وی وا                  |      | روايات كل صحابه عبول اند-                                    |
|                                            | او موصنوع من شوند-                                                         |      | مرادى اتفقة مزورسيت وق ميان                                  |
| 77                                         | بلاد جرمد شے الموضوع نیا میکفت۔<br>علامہ جوزیہ مطاعت اللہ می نفته از دکار  | 4    | اجتهاد نقها ومحتربین-<br>روایت از روافض طائزنمیت-            |
| FA                                         | محربن عفر من طرختیا بوری میخدا نکار<br>صریث یافت ر                         | 9    | وجعدم روايت ازرداففن                                         |
|                                            | محدين إرون درعالم رفوا ازروب                                               | 1.   | اخلات درقبول ردایات بتدعه                                    |
| 1                                          | ببوی علی التدعلیہ والم مشرف شدہ -<br>تصریعہ صدف از انون مصول نے علاسیرو    | 11   | معینی امام کاری بیسلی دعیره<br>فضیلت امام شافعی رج           |
|                                            | على بن مردرعا لم خواب برانخفرت مي الم                                      | 11   | استاد سلة الذبب                                              |
| 19                                         | عبيه والمصديق خيرا حاويث كرد-                                              | 10   | 1 1 1 N                                                      |
| Ju.                                        | اوليا والتدنيز برعالم رؤيا از تشف صحيح<br>احادث ازا نحضرت صوابة علام وكنيت | 10   | تعدر جرج مفيدنيست،                                           |
| Ľ                                          | 0,20                                                                       |      | 0                                                            |

برست مضاميل لكلا المرفوع فياتيلن بالحدث الوصني مضموك مصمول ففنيلت نازجا ركعت صلة التبيع بهم مزورت تقليد واكابرعلما-محدثداني الم مخارى فنروا يا را ترك كروه توسا الاحفاظ صيث ابن وزي رار دكرده اند يه الوال تعلق لفظ القران انبوت صلاة البييع -اعقادا كابرمى شين بودكه كمفظ بالقرآن اوال بن وزي ونوسش اعمادي طلال لدين يوطي رحمة الشرعليد-احال دا قوال ذيلي-جرأت ابن تمييه برجانغت زيارت التعبراءامام مخارى رحمته التدعلية زيلفظ ادخال بن وزى رضى النهون يعضه احاوم الملقرآن محلوق است بخارى وسلمرا برموضوعات -٢٧ اعتقادا مامخاري جنسبت وآك 44 يه اخلات كى وزيادتى ورايان فرائن خارجيه 49 مزمب الم وصاحب تنعبت إيمان-مييج محدث كل حاويث صحيحه الجمع تحرو 1. اظهار كرواكا مصاحب اعتقادخود-AF الزام الموامين مخالف عفر وتقل بودن عديث براك واقعرف مقلد وغيرمقلد موضوعيت قرمنية قطعيد كمي شود-91 تندومسكا يبلاد شريعي وفاتحه اعت تقلم روايات-

لكلام لمرفوع فيما تتعلق الحدست للوضوخ اما لعداحقالعا دابوالركات مخذا نوارا بشين مولوي مصزت شجاع الدين صاحب حيدرآبا دي دكني عفي الشرعنها عرض بفضل تعالى اندنون بطيسكي صنورى كاتفاق جوالام اقامت مير ى كريم وحبيب ريث العالمين على الشيطيدوا له ولم تقدر جمع كئے جائيں اور صنمن میں اوس كے تحب ب لكه جائين كى أجل صزورت ب جنائج قرير

فيها تيعلق بالحدست الموصفوع الكلام لمرفيح ا دا مرابته ظلاا یعلی رئوس المترشدین کوتنگیف ا ون اجزا کے ساعت کی حفزت مدوح نے بعد ساعت کے ارشاد فرا یا مناسب ہے کہ کتاب طبع مہونیکے پہلے وہ سحبث جومتعلق حدیث ہے طبع کیجا کے جس سے عام فأكره ظال بهواس كئے اتنالاً للامروه محبث نقل كر كے خدمت والا الذرانا اورنام اوس كالتكلام المرفوع في ما يتعلق بالحديث كوفوع ر کھامی تنائی صنرت معروح کی توجہ کی برکت سے برا دران دینی کواس اكتاب سينفع بيونيا وسيامين-تيسى عبث بيه المقطلاني رحمتذا لتدعلبة ني النعض صرفول كي جوكها بكرمنكريس اورأ ناروضع كے اوان سے نایال بی سوایس تقيح اسل مركى نهبين كدوا تع مين موضوع بين - اس مقام مين سكروضي متعلق اكيب مجدث كيماتى بي حبس سے ناظرين كومعلوم بهوا ك كيف ص حدیث کوموضوع کہتے ہیں ایا واقع میں کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اصرت ظن ہوا کہاہے محدثین نے لکھا ہے کہ موضوعیت حدث کی معادم ہواکرتی ہے معی را وی بس کوئی قربنہ ہوتا ہے جھی لفس حديث مين اوربهمي خارج مير خيانج حافظ احمد بن على برجم سيعقلاني

بهاتيلق الحرسية الموصنوع ابن جرعسقلانی رحمته الشرعلیه نے جونکت میں لکھاہے اوس سے جمع متنفاد وسبب الاختلاف فى ذلك النماهومن جهة ان كل من رجع اسناد اكانت اوصاف رجال ذلك الاسناد عنله اقوى من غيرد بحسب اطلاعه فاختلف اقى الهمرلاختلاف اجتهادهم اس شال اوس كى بعينه ايسى مونى جي فقها كي مجتهدين عليه الرحمة في اجهادس قوا عدمقرك أورجزنيات مسائل كواوس مشفع كيا كرون اتنا ب كراكز دلائل وشوا برفقها كے كتاب دسنت واجلع بیں وراكز دلا وشوا برمحدتين كے ترب بين شلافقهانے قاعدہ ايجادكيا ہے اللهم للوجوب تودليل اوس رآيت ميش كرينك يا حديث واجاع- اور غين جوقاعده ايجادكياب كدرا فضي كى روايت مقبول نہيں تو دليل اوسكى تجربهو گی اور محدثین کی نظراسنا دسے متعلق ہے جورا ویوں کے سلسلکا ب اس لئے کہ میر تحقیق جب کسی صریث کو بیج یا صنیف کہتے ہیں تو طلب ا وسكايهي مؤلب كدرا وي اوس كے صابط وعاول ہيں آہي اورفقها كي نظرصيث اورقرآن مصمقلق باورمحدثين كالمطلب صلى ايب كرحتى الامكان الفاظ صريث محفوظ ربي اورمقصود فقها كايركم اد شارع كمعدم موجائ عمانى الميزان وجاوس كى يب كزائد صحابر کے بعد دوقتم کی صرورتیں میں موئیں رایک حفاظت الغاط دور

فهايتعلق الحديث الموضوع فهمعنى اوررفع تعارص وظامرواحاديث وآيات مين معلوم بتواب جعلما كدامرا ول كيمتكفل بوك ومحدثين بيراورا مرناني كيمتكفل فقهابهلي صرورت كى وحديد مقى كدي دين لوكول نے صرفيس بنا كا شروع كرديا تقا۔ اس كف علماء رحمهم الشرف اس خرابی ك و مفانے كى فكرى - جنا بجه المام سلم نے صبیحے کے باب الاسناد من الدین میں قول ابن سیرین وسا كانقل كياب كريبك أمسنا دكوكوئي بوحقيا ندعقا بحومب فتندوا قع بهوا توعلماء نے حدیث بیان کرنے والوں سے یوجینا شروع کیا کہ پہلے اپنے رجال كوبيان كروكة تمن كس ساليا ب اور متفاري شيخ نے كس سے معامسنادكو ديكي ببل أربونا وسيس كوبئ الم بعت سے بين عامل سنت وجاعت توجهور دستے اوس صریث کوانتهی اورابن جزری رئت في موضوعات ك شروع مين لكهاب كدكها براء بن عا ذب رصنى المعينة اكهماوك جوروايت تمس بيان كرتي بينبي بنبي كسب كوانخفت صى نشولم مع من منا ب بلكيب سي روايتي ايسي بي كراب اصحاب معيف البست بهم في سنائب مجراً فتين سايت كرف لكين بيانتاك تہتیں واقع ہوئیں میسا اختیاج ہوئی طرف اوس کے کے عدالت راوی کی وريافت كى طبك كما قال البراء بن عازب رضى الله عنه ليس كما فعل تكولا سمعتاه من رسول المفصلي الله عليد وسلم ولكن حل تناك

فيمانتعلق الجدس الموضوع من اصحابنا تعرل الأفات تدب حتى وقعت المتهم فاحتبع الى اعتباد العدالة يقصود بيك صحابكي كل دوايتين مقبول بي كواوي كأنحضرت صلى الشرعليه وسلمت اون كوندسنا موليكن زمائه بالعبين مي چونکه مزار با صرتیس منبخ لکیس اس کئے دریا فت عدالت کی ضرورت ہوئی۔ جنائيابن وزى رحمة الشرعلية في موصوعات مي لكها هدوالله سمعت حادبن زبار بقول وضعت الزنادقة على رسول المنصلي عليه وسلواربجة عشرالعن حديث الحال محدثين فاطت الفا كيطرت متوجه بهوك ا در فقها رتد يرمعني كيطرف ا ورمقصو دبهي أتحضرت صلى النه عليه ولم كا اسى قسم كا اوس حديث شريف سي معلوم مهوّ ناهيجو مشكؤة ميرس يعنانس قال قال دسول المصلى الله عليه وسلم انضهانشعبداسمع مقالتي فعفظها ووعاها واداها فرب حامل افقدغين فقيه ورب حامل من هوا فقه منه روالاالشافي السهق واحداللرونى وابوداود والدارى ترحميروايت بانس فالتر عنه سيكها اويفول نے كە فرما يارسول النوصلى الذعليه وسلم نے كە ترومازە وغوش ركھ التہ بغالی اوس نبرہ كوجس نے سنی میری بات لیں خوب یاد اركهااوس كوا دربينيا ديا بينے دورے كوكيونكربت نقبات و شخص اون سے صدیت لی فقیدا ورسمجھدار زیا وہ ہیں۔ روایت کیا اوس کو

فيما يتعلق الحديث للوضوع المشافعي اورسيقي اورامام احرضبل ورتر مزى اورابوداؤداوروارى في انتنى معنى مررا وى كوفقيه بهؤا صرورنبين صرب خاطت مديث اوسكا کام ہے۔ بیانارہ ہے طرف محدثین کے بعر بھونجا آا وس کاد وسرے کو كفالباا دنين فعتبدا ورمجدا راوك بمي بوسك اشاره ب طون فتهاك اوس سے معلوم ہواکہ فقہامحدثین بھی ہیں اورمعنی عدیث کے خوب طبیع جنائجا الم ترمزي رئمة التعليها مع كاب اجاء في عسل الميت مي فراتي وكذلك قال الفقها ومعاعم بعانى العديث مفيظها حدیث کے معنی می تین سے زیادہ جانتے ہیں کم ہوند می تین معنی سے بھی بحث كرت بن مروه مقصود بالزات نهيل لمكريد السي عبث ب كرجيب نعبًا بمي مبي رجال يد يحث ركيتي بين- الحاكل كام بهراكب كاعلنيرة، اوراسي كي جبريح الم مثافعي رحمة الشهلية نه يمي كي ب يناتج تسطلاني رحمة التذعليه في شيخ اي مي قول او لكانقل كياسي على ترميسي بنغصر مرصلاحيت نهيس كدوونون مس كحال عال كرے اس تة معذنبن اور فقهاك اجتهاه ول كافرق معلوم مواكلام اسيس تفاكه محذين جوقواعدج ومقديل كم مقربك بس مارا وبكائح بالوروجدان به

فيا يتعلق بالحديث الموضوع سرين رحمة الشرمليدك قول عصب كوامام سلم نے روايت كيا ہے الجي معلوم مواكد زمانة تابعين من ابل مواسيكسى فرقيه كى روايت نهيس لبحاتي عقى اورطاؤس رحمة التدعليه كاندم معلوم موتاب كوكل مال سے روایت درست ہے جانج مسلم شرایت میں روایت ہے کہ یودھا سليمان بن موسى في طاؤس سے كه فلان شخص في مجه سے اس قسم كى روا کی ہے مقصوریک اوس سے روایت لول یا نالوں کیا و مقول نے ان کان صاحبك مليا فخذعنه ليفي سيتمروايت ليتي موارو وغنى مے اوا وس سے -اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس موا ئیرصریت کا زباده ہوا وس سے روایت لینا ہوسکناہے ندمب کی کھے قید نہیں زید بن إون كا مزمب يه ب كرسوائ روا نصل كم كل ابل برعت سے روا جائز بي جنائج مندان الاعتدال من المام ذهبي في ترجمها براميما بن الم منقل كياب قال بن اهاب سمعت بزيد بن ها ون يقول تكتب

فيما يتعلن الحديث الموضوح ابن مبارك وغيرهم التدكانفاق هي خيانجاما مزوم بي رحمة التير تے بضمن رحمنہ ابرام بم مذکور میزان میں لکھاہے قال اشھ سال مالك رحمدالله عليه عن الراضة فقال لا تكلمهم ولاترو عنهم فانهم بكذبون وقال حرملة معمت الشافي للية عليه يقول لواراشها بالزورمن الرافضية وقال محلب سعيد الرصيهاني رحمة الله عليه سمعت شريكا يقوال احل العلوعزك لمن لقيت الاالرافضة فالم يصنعون العليت ويتخذ ونهادينا يغياتهب كهتمين أكداما مهالك رحمته التنوعليب كسي في يوجها كرروا فضر م عديث لين كاكياحال ب كهاكدا ون س زبات كروا ور ندروايت لو-كيونكه وهجوت كهاكرت مي اوركها حرملي كداما مثا فعي رحمتذا لتعليم سے میں نے سام کر افضیوں سے زیادہ جھوٹی گوا ہی دیے والای

فيها تعلق بالحديث الموضع وتاب أبني يستح البارى كعمق ميس لكما ي قال إلى العرب فالضعفامن لويحب الصعابة فليس بتقة ولاكرامة الم منارى رهمة الشرعلية في تقليد لعض اسا مذه ك روايت فض ا جائزركها م ينانج عبا وبن يعقوب اسدى اورعبد الملك بن أكى روايتول كومجيم من داخل فراياجن كاطال ميزان الاعتدال من الم مزد به بي رحمة الشرطيب سے لکھا ہے كه وه را فضى تقے اور لف كاليا في المي تقي المرك شان سي مطور كفتكوكيا كرت تقيا ورعالمكات الما بن مين كون و و تابي في ميزان من اورا بن مجرد حمة الترمليد في شريخاري مير لكماي كدوه رافضي تقے-اورميزان مي عبدالرزاق بن مهام كو الكها به كدوه بهي رافضي تقرا ورصما بري شان مي سخت بركوني كماكة عماس عبالنظر ما كتي بي النظر من النظر النظر الما كتي بي كدوه كذاب ب- باوجود الركام احدوضا رحة الشعليطة المي كرفي صيف

فياتعنى الحدث الوطوع ائسى سى كھا ہے كدامام تجارى نے ميزفاعدہ تغيراليہ كرس كوس نے المنكر الحديث كها وس سيروايت كزاطلل نبير معراونفون فيعبد بن عبدار من كومن والحديث كهاسيم اوجود اسكاما م احترين المراسة اون ے روایت کی ہے سوائے اس کے بہت الیے را وی ہی ج المام تجارى رحمة الترطبية في منكر الحديث كها اور الم شريف من افكى روايس موجودين عبدالتدين معفرتهميت كيطون مألل تمع اليوج سام ما حضيل اور عمرا بوداؤد - رحم النات ا وكوهوردا -طالا کا اول کی دوایتوں سے میجے سجاری جری ہوئی ہے عمری نافع کی النبيت سعد كبتي بن كرمحتنين اون كے ساتھ اجتماح نبيس كرتے باوتو اس محصین مراون کی دوایتی موجودین-عقيلي على بن عبدالله وحفرو عنده حندين من كلام كماكية رابك وتبدا ما مخارى رحمته التدعليد في اول سع كما السعفيل كما ع السيادي المركام كرت مو محقاله م كدان برركوارول برحومطاعن بيراون كود فع كروك - اكران حزات كى حدثير جعود ويسيه جايس تويدنوب بهونج جايكى كهم لوك ادروازه ندكرك كومنهرين طاب موقون بوطائ -وطائي - زيرتقون كاعلبه موطائ - وجال كل أنع يكاه ك

فيا يتعلق بالحديث لوضي عدر مولی بن عباس رصی الشرعند کومینی بن مین ما ورا بن سیب اور المحدين سيرين اورعلى بن عبد الشربن عباس صى الشونهم في كذاب الباب اورابن ذهب بهي كتبه بين كدوه تقدنه تقد اوراما ممالك رجمتان تعلیب اون کے ذکراوراون سے روایت کرنے کو کروہ حا تعے۔ باوجودا سے امام خاری رحمته الترعلیہ نے تبعلی بعض اساتن اون براعمًا واورا وكي روايبول كوايني صحيم من داخل كها بانتهج من الميزان ما ما مثنا فعي رحمة الشيطييين كي شاكردي مراكا بري تين مج الوري وينانج الأمراح ينال رحمة الته عليه في وشيخ مشائح الم مراك المتالة عليه وغروبين محلى ممين وغره محترين كعطقه كوجهور الح صبت اختیاری بیان کے کواوی سواری کے ساتھ بدل ملتے تھے اورجب محيى بمعين نے اوسمين کلام کيا تب امام احد نے کہا کوارم کا اون کی سواری کے دورری جانب حلوتو تعیس نفع ہوگا دے مانقل الحافظان عرالعسقلان رحمة الله عليه في توالى التاسيس بمعالى ابن ادريس - واخرج ابن عدى من وجه اخل ن الشافي رحة الله عليه لما قلم بعداد لزمه احلح بغلته فاخلى كعلقة التىكان يجتمع فيهامع بحيى بن معين واقرانه وايضا في له وروى الخطيب من طريق صالح بن احمل بن حنبل قال منى

فيما تبعلق الحديث الموضوع جنانچا ون طريقول كوجى الم مسيوطى نے ذكركيا ہے مقصوريد ہے كہ جو لوك جمول تفيراك كي تطع جن كي وجب عديث موضوع قرار ديكي تي خودمى تىن ئے او تكوموروت كہاہ اورجن دجوه سے عدمت موضوع عميران كئي دروال خود فالم تسليم نهين- الحال را ويول كي جرح وعد میں بہت کھا خلاف ہوا رہا ہے ایک بی فعل سے یا س قبول کا اوركسي كے ياس مخدوش - بيات فن رجال سے بخوبی نابت ہو كئي ا اوراسكا مرارقدمائ مى تىن رحم التدكى را معاوراجتها درج جو نے بڑے اور وجدان سے قاعدہ ایجاد کے اورانے معاصر تن کی جمع ا ورتعديل كي خيانجيا بن جوعقلاتي رحمة الشوطيد في محت من كلهام فاختلف اقى الهم لاختلاف اجتهادهم عرمتا خرس لين الينمعته بعليكي تقليدكر كي براك برطم لكا ما اورا وى وجال ياتقليدكي وصب عبس كيسبت جواعتقا ذكياخوا وجرح مواتعدل

فيما يتعلق الحديث الموضيع الكلامالمرفوع موني جوباطل -- الحال اس معلوم مواكم اورتعديل كي تبااجتهاد پرسے اوس سے واقع کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔اسی دجہ سے ایک مدیث کونعض حمال کے قریب کردیتے ہیں۔ اور نعض موضوعات کے ساتفطادتي بي - صياكدا بن جزري في موضوعات كيز وعمر لكفا الخامس المشديد الضعيف الكثير التزلزل فهذا ليفاوت مراتبه عند الحسان فيعضهم بالبيله من الحسان ويزعم الم انهليس بقق الكزلزل وبعضهم يرى شلك تزلزله فلمحقا بالموضوعات أركسى عديث كاستادس كونى راوى ايساموس مى تين في وضاع اوركذاب كها ہے توجى اس صديث كوقط ماموضوع المبیں سکتے بلدارکوئی را وی خود خردے کرمیں نے برصریت بنائی ہے اوسكوهي قطعًا موضوع نبيس كبتي - ينانخ يحت بيل بن وعِسقلاني نے تقل كيا ہے كدا ما ونساني كے شرائط - اما مرتجاري اور سلم سے بھي خت ي رجودا سكاونكا قول بي كرحت ك

فهاسيلق الحديث الموضوع والم صيف كاسناوس اس قسم كاراوى بهوقطعاً وه حديث موضوع نبيس و المنكت الضّاقال النسائ لا يترك الرجل عناى المحتيجة على تكدابن جررهمة الشعلية فتح الباري كي باب (منجون الطلاق الثلث) ين العاب وليركل الواو مختلف فیله مرد و د بلا اگرخودراوی کردے کس نے یہ صرف بنائي م تواوس صريث كوجي قطعًا موضوع بنيس كرسكة منانج تدريث مين المرميوطي رحمة الشرعلية في المحاب قال البخاري في المتاديخ الاوسطحل شي بجي الاشكرى عن على بن جل يرقال معت عمرين صبيح بقول اناوضعت خطبة النبي لي الله عليه و وقل استشكل ابن دقيق العيد العكر بالوضع باقرار من أد وصعه لان فيه علا بقى له بعل اعترافه على نفسه بالهنع قال وهذا كات في ردلالكن ليس بقاطع في كو نه موجنوعاً لجوازان بكذب في الاقرار بعينه وقيله في اليسال مشكل منه انماهوتوضيح وبيان وهوان المعكورالوضع بالاقرار ليس بامرقطعي موافق لمافي نفس الامرلجوازك أبه فى الاقرار على حدما تقدم ان المراد بالصحيح والضعيف ماهوالظاهر يافي نفس الامريفي عارى رئته اسرعليد في الم

19 امير لكها م كدر وايت كي مجو سيجيلي اشكري في على عدير سيكها اونعو فے کر سنایس نے عربی سے وہ کہتے تھے بنایا میں نے خلیدی کی ا عليدو الم كاابن دقيق العبد كتي بي كدهديث بنانے والے كا واز صريث كوموضوع كمنيس اشكال واردمية لاحكيونكيا وسير محل وا ك بعداعترا ب وضع كے اوس كے قول رعل كياجا ك اور ساكر صاول مدیث کے روکرنے کے لئے کافی ہے لیکن قطعاً پہیں ہوسکا کہ وہ صريث نعنس الامرس وضوع بهو كيوكمه جائز يم كسي غرض سيجوك اقراركا بواوربعضول نے كہاكہ مراشكال نبيل مقصوداس سان الوضيح يركبونا حكمالوضعا وارت فطعي وروافي ففس الامرك نهير كيونكه عائزت كدوه اقرار حجوثا ببوي يااسي مات ب جياضيح اوضعيف حكرزاظا برربهة ما بي يحب نفس الامرانية في ويعني ويعني كال حكم بحسب ظاهري نفس الامرى تبيس بينا نجدا سكا ذكرا نشارا لتتنعالي

فيما يتعلق الحديث الموصنوع الاستعلى الى ذلك فقالحسنه الدول ي وغيره وليس عبار المحديث الاستفتاح الامكان عله على مالوليتمرع للامام والما وقال ابن حيان في صعيعه في في له صلى الله عليه وسلم انىلست كاحداركموانى اطعمرواسقى هذا الحيروالالعلى ان الاحاديث التي جاء فيها انه كان يضع المجرعلى يطنه الحالها اباطيل وانها المجروهوطرف الازاراز اللهجل و اكان يطعم رسوله وسيقيه اذا وصل فكيف بازد إجائعامع عدم الوصال حست سفد البجرعلى بطنه وما يغنى المحومن الجويج التي يبات مجميس نبيس آقى كدا ون احاديث كوع افدت جوع برا مخضرت صلى الترعليدو لم كے دلالت كري المجن ميں وضع حرعل البطن كي صريح ب - ابن حبان في اطل مرايات - حالانك صحيح فيارى سي مرسيس موجود بين قال سعى السمعت عن جا بنعبدالله قال لماحفي الخندق رايت المنى صلى لله عليه وسلوجه صاشاليا ا- فالقيت الے امرأتي فقلت هلعنالي شي فاني رايت رسول الله صلى الله علام خصاً شل يد العديث رواه الناري وعن المن قال تيت جابا فقال انا يوم خنان عفي فغيضت لله شابالا

والبهقى فى سننه من طريق سالمين ابى حفصة عن عطية فزالت تهمه كيروقال الترمذى حسن غريب وقالسمعه منى على اسمعيل وقال المنقوى انماحسنه الترمذى الشواهلا قلت وردمن حليث سعدين الى وقاصل خز البزازوعربن الخطاب اخرجه ابويعلى وامسلمة اخرجه البيعقى في سننه وعايشة رضى الشعنه احرجه الليخ ادى فى تاريخه والبيهقى وجابربن عبدالله اخرجه ابن عساكر فى تاريخه ومن مرسل إلى حازم اخرجه الزبارين بحاد فى اخبار المل بينة الركها مائ كدوب لبص محتين ني اليسي مات کوموضوع کے دیاہے توا وسیں تا ویل کرکے موضوعیت سے اوس کو كالناكيا صرورب توا وسكاجواب يب كرعال ان دونول وينول يبي الم الفنت عقل ونصوص كى وجرس وه موضوع النيراني جاريج ا ورجب کسی وجہ سے وہ خالفت لرقع موجا کے توا وس جدیث کو

الكلام المرفوع رجارت نبیک دن فصدلی ساتھ ہی مرض مرص محصر بنایاں ہوا جوش السالك مرتبه المخضرت صلى الشرعلية ولم كوخواب مين ويجها اوريني طالت عرض كى - فرما يا خرداراب سے ميري عديث كى تبي الذكرنا - يعبارت تعليقات كي سرشا برس - نقرى وى اللهلى السندلاعن ابن عروي بن جعفى بن مطوالنيشا يوسى في قالقلت يومان هذا الحديث ليس صعيح فافتصالت الاربعا فاصابني برص فرائيت رسول الشصلي المذعليا وسلم في المنوم في المنه حالي فقال الاله والاستهائة بحداثي فت اس راوراك بات معلوم بهون كرمير جفينا يور نے جواس قصد کو ذکر کیا اور بعداس خواب کے اول کواس صدیث ين الى بورى تصديق موكئى عنى جى كى وجهد و اورا واقعربال كماكم المح - اسى طرح تعليقات مركورهم لكها مع حديث عن عزى صالا

فيما شيلن الجديث الوضوع مين في أيجار بن صلى الته عليه ولم كونواب مين د كيما اورعرض كيا مارو على بن عاصم صديف (من عنى مصابا) ابن سوقد سروايت كيف الى كيا وه آب نے ولايے حضرت نے ولاياں مبقى للبت يول اسكے بعد محدین إرون جب مجھی اس صریت کوروایت کرتے رود كماقال واخرج البيهقى فى شعب الايمان عن على مادو وكان تعة صان وقاقال رايت المنى صلى الله عليه وسلوا فى المنام فقلت يارسول الله على بن عاصع اللذى يم ويه عن ابن سوقة من عزى مصابا - هل عناه قال نعم فكان على طرون حسلها حل فهذا الحليث بى اورسي الما حدثناعلى بن مسهرقال سمعت اناوحمزة النوات من ابان الم ابن ابى عباس عومن العن حديث قال على لقيت حمزة فاخبرني انه رائي المنبي ملى الله عليه وسلم في المنام فعرض إفي

فيالتعلق الجديث الموشوع MY الكلام المرفوع ان لااله الاالله والله و احضروزن فقول بارب ماهانه البطاقة معهانه السيلا فقال انك لاتظم قال فوضع السيعلات في كفة والبطاقة إ في عنه فطايشت السيلات وتقلت البطاقة فالشقل مع اسم الله سنى بيندوايت عيمالترين عمو ابن عاص الكفرواك رسول التعصلي التعليد وسلم نے بلاك كاحق تقالى ميرے الميون بي سے ايک شخص کوتمام ظلائو کے روبروقالت کے د يس کھو نے گا وس کے روبرونا نوائے جل ہرجل اتنا ہوگاجہا آگ الكاه بهويني اور فرمائ كالياجه الخاري اس سي سي حيركا الماتجه زطاركما للصف والمع ميرے وشتوں نے وہ عرض كرك كانبيں اے رورد کار- مرفوائے کاکیا ترے اس کوئی عذریا کوئی تیک 1/2/2/2011 - 1/07 - 20 1/2/2011 - Lune

رضى المشعنه ان المنبى صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب ياعباس ياعمالا الا اعطيك الا اهناك الااحبوك الاا فعل باعشي خصال اذا انت فعلت ذلك عفرا لله دنبك اوله واخرد قليمه وحليثه خطأوعمالاصغيرة وكبارة سية وعلانية انتصلي ادبع ركعات تقرافي كلركعة فالحقه الكتاب وسورة الإ فاذافرغت من القراة في اول دكعة وانت قائم قلت سجان الله والحل لله ولا اله الا الله والله البرخ معشر تفريز عفقولها وانت راكع عشرا تفرتر فع داستاهمن الركوع فتقولها عشرا ثمرتهوى ساجل افتقى لهاوانت سآ عشها تفرزفع راسك من السجود فتقولها عشل تفرسيل فقولهاعشرا فرترفع راسك فقولهاعشر فالاحتمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى اربع ركعات ان استطعت تصليها في كل يوم مرتد فافعل فان لتستطع فني عل جملة مرة فان لوتفعل فقي على شهر مرة فان لو تفعل فنى كلسنة مرة فان لوتفعل ففي عموك مرة دوالا ابودا ودواين ماجة والسعقى في المعوات وي وي الترما

الكلام المرفوع ا ورجو پر بھی نہ ہوسکے توعم بھرمیں ایک بارٹر صور روایت کی اسکو ابودا ود ترغرى ابن ماجه- اوربهقى رحمهم الشرق انتنى- ديكية اكس قدرد مست المئي مع كصرف طار ركست مرصف سع عرص اكناه الكا يحفل صغيره كبيره وغره سب معان بهوماتي بس تقور عفل سے كثرت تواب اوركيا اس سے زاده موسى ا الكرشا يداسى وجس كدينسب حيثيت عل كے تواب ببت زيا ہے ابن عوزی نے اس صرف کو بھی موضوعات میں داخل کرویا اوريعلت قائم كى كداوس كى أمسناوس صدقة صعيف ييس-اورموسى بن عبدالعزيز مجهول اورموسى بن عبيده غيرمقتبريس المم وطي رجمة الترعليد في تعقبات من لكها م كداكر خفاظ تعد نے ابن جوزی برردکیا ہے جنائجہ ما فظائن جرفے خصال مفرس الکھا ہے کہ راکیا این حوری نے جواس صرف کوموضوعات میں عا يما يعلى المريث المرض اخاص اس اب میں ایک رسال تصنیف کیا ہے اور کہا دلی افردوس سركه صلاة التبييع اورنا زول سازياده ترجيح ب روایت کی بیقی وغیرہ نے ابی حامر منرتی سے کدا کیبار میں ملے إس منها تما اورمرا ما تقرصرت صلوة التبيع تقى وبرتها عرمة ن ابن عباس مروى ب ملي في ديكوركهاكداس ابس اس سے بہترکوئی اساد نہیں اور ذکر کیا ترمذی نے کرابن مبارک غیرہ الاعلم في صلوة التبيع عرضي اوراوس كي فضيلت بالن كي اوركها بهقي في كداس عديث مرفوع كي تقويت بهوتي ہے۔ ابن جرنے لکھا ہے کہ کئی طریقوں سے برصدیث مردی ہے جس کو ابن لا مويد وابن غرميه وحاكم وطبراني و دارقطني وابن شابين والونعيم وعبدالرزاق وغيرهم في روايت كي م اورابن جوزي في جوصد قداي سبت كلام كياب سوشايداون كوصد قدابن مزيد

ترفع الجهالة وعنصع مذاالعديث اوحسنه غيرمن تقد

ابن منديدوا لعن فيه عماباواجرى والخطيب وابوسيد السمعانى وابوموسى وابوالحسن وابن الفضل والمنذرى وابن الصلاح والنووى في تهذيب الاسمأ واخرون وقال اللي فى مسند الفرج وس صلى و السبيع اشهر الصلية واصها اسنادا واروى البيهقى وغيره عن ابى حامد المشرق قال كنت عنامسلمين الجحاج ومعى هذا لحديث عناس بن بشريعيى عديث صلوة التسبيم من دواية عكرمة عن ابن عباس فسمعت مسلما يقول لايروى فيهااسناد احسنًا من وقال الدمذى فتل روى ابن مبارك وغيرة من اهل العلم صلوة التبييروذكرى الفضل فيه وقال البيهقي كان عبالله ابن المبادك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عنجن وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع قال الحافظ ابن مجروا قلعا من روى عنه عنا فعلها صريحا ابوالجوزياء اوس بن عبلا البصرى من ثقات المابيان وثلت ذلك عن جاعة ببلك واثبتها المنة الطريقين من المتنافعية ولحديث ابن عباس هذاطرق فتابع موسى بنعيال العزيزعن الحكمين ابان ابراه يمين المحكمومن طريقة اخرجة ابن واهويه وابن

فهانتعلن الحديث الموضوع الكام المرقوع وعلى اخرجه الدارقطنى والواحداى فى الدعوات من طريق وجنفرين الىطالب اخرجه عبدالرين اق والداد قطني من طر عنهوانهعبداللهاخرجهالدادقطىامسلةاخرجهابوع والانصاري هوجابر بنعبدالله وقال الحافظ انه الوكبشة الانهارى ومن مرسل اسماعيل بن دافع اخرجه سعيد بن منصوروا كخطيب في صلوة التسبيرا بتعي ملخصامن الالى الاذكار برونداس محبث مين تطول موي ليكن الميضمن مي يربات معاوم بولى كمحرثين كاجتهاد واستدلال المصمريين سى فرامطاع سيمتعلى بوتى اوركسى فيفس الرسادي-الما ابن جوزي نے كدان أسنا دوں بين اطلاع نه تھي سيوطي رحمته الله في تقل كما كدا بن جوزي مرك فالل تصر ابن طلكان رحمة التدعلية دفيات الاعيان مي اون كاطال لكها يحكه و وفن عربت مي ع كا در تصانیف كاحیات كیا گیاتوروز انزنوجز بوتے ہیں

قبالتعلق الحديث الموضوع الانتقال كے قریب وصیت كى كرمبراغسل كا يا فى اوسى سے كرم كيا جا جانجاب می مواا وروه تراشه ان گرم کرنے کے لئے کافی موالکہ المجه بيج رما - باوجوداس علالت شان كے اون كى نظرا ون كتب الم برجن سي تصحيح مديث صلوة التبعيع بوتى بي كما نه بيوكى -غرض كوني الك علت قام كرك عديث كوموضوع قرار دين ساول خ المطلب ميعلوم موتا ميك كه أكريه حديث فيح مجمى جائب تولوك اوت اعما وكرك بي على مرجيولروس - استطرح ابن تيميدر متدالته عليه زمارت بنى كريم صلى الشرعلية ومم ك ما نفت من اسقدر زور دماكم ج المنى عرتيس زيارت كابس واردبين اون سبكوموضوع وارديا -اس خال سے كرزيارت وتوس واستفافروغيوس ثرك و الازم أناب عشیخ تعی الدین بی رحمة الته علیہ نے اوکی ردمیشفا السفا ما ورا وسيس اوس خيال تيغليط کركے رجال سانيد ، مے متعلق محققا مذہب کی ہے اور ثابت کر دیا کہ و ب صرفتن على اورتوسل وغيره ورست بي مفانحمولانا محرع بالحي نورا بشرم ومدة طفرالاماني من لكفتين قال السخادي وعمن افردىبدابن الجوزى في الموضيع كراميته الرضى الصنعاني اللغوى ذكره فهالحاديث من المشبهات للفضاعي والبخط

فيرانيعلن المحرسة الموضوع وسيرهما كالاربين لابن ودعان وفضائل الحلما المحال سرورالبلخي والوصية لعلى بن ابى طالب وخطبة الوداكم وادب النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث ابي الله باالاشيم وسطورونعيم بن سالم ودينارا كعبشى وابي هدية ابراهيم ونسينية سمعان اسسرصى الشعنه عن وجهها الحكتارانينا امن العجيم والحسن وما فيه صعف يسار وللجي زفاني انضًا كتاب الاباطيل اكثرفيه من الحكم بالوضع بمجرد شخالفة السنة وهوخطاء الاان يتعال رائحم وكذاصفته عمرين بدرالموصلي كتاياسالا المخفى عن الحفظ والكتاب تقولهما المراصة ستئى فى هذا الباب وعليد فيه مواخذات كتيرة وان كان له و ابه سلعن من الالم له تصوم اللتقالة اسمى كالمه قات ومن هذا لقبيل رسالة المتوكان المهالة الفوا الجهوعة في الاحاديث الموضوعة فان فيها الحاديث عدادي المادرج اسوء فهمه وتقليله بالمشددين المتساهلين الموضو العارف الماهم التوقف في قبول كلامه وتنقيع مرامه في المدالياب بن في جيع مسائل النه سيه فان له في تاليفا ته العديثية الققهية اختبارات شنيعة عفالفة لاجاكم الامة وعلاءا

فيها شيلن بالحديث لموضوع وتحقيقات مخالفة للمعقول والمتقول كمالا يخفى على ماهن العزوع والاصول تعيم وضوعات بيرصنعاني في ايك رسالاور إجوزفاني نے كماب لا باطبل ورغم بن بدرموصلی نے منتی کھی میں اصمح اورس مدشين موجودين اوراسي طرح شوكاني في الكساله الكهاجس اجمي اورتقليد سيصح ورحن صدتين داخل كردس اورسواك اسكم اوتفول ني اكز تصانيف من اليم اموراختيار كر موالف اجلع من اول كا قوال من توقف كرنا عامي ون البعى عرج ولغديل من قول عندعليه كي مائي مقصور موتى ب حبياكه المام بيقى رحمة الشيعلية ففيدك استدلالي عديث كى ترو مديك وت الادى كے حال ميں اقوال جرج نقل كرتے ميں مجوات غرب كے التدلال مي حب كوائ عديث اونفيس ما ولول سے روايت كھائي، باروسي رحمة الترعلسة في حوير النقى من متعدد حافية ابت كردي،

فياستين الحريث الوضوع جرك بحاظ سے أمسنا ديرغور كركے جرج و تعديل ميں اون اقوال بم اعمادكرتے بي جمفيار مرحى مول - ويكھ ليخ ماكر حمة التيمليكو امتدرك كي تصنيف كے وقت ملخوط تفاكيم قدرر واتبيتين يا احديها كى خط برلمائي حميع كرد ول حينانجداس فسمكى رواتيس محير جمع ووكنس جس كي نسبت ابن فجرعسقلاني رحمة الشرعليكت مريضة المستدرك للحاكوكياب عثايرجة الصفولهمنه صعيم كثيرزان أعلىمافي الصحيعين علىماذكوالمصنف ببد مومع حرصة على جمع الصحيح الزائد على الصحيح ين واسع الحفظكثيرا الاطلاكم عزسزا لرواية فبعدك البعدان يوجله دريث بشرط الصحة لويخرجه في مستل دحك له بجرزيهي رجمة الشرعليه وغيره محدثين اوس كي تقيع كيطرف متوجوب

فياتيلن الحديث الموسيع ج البس كالمعلل تمنابية في الاحاديث الوامسية ما وماسقدر جمع كبا المعض تجاري وسلم ك حديثول كوهي موضوعات اورصعاف ميس إلى وافل رويا على باللقياس حوكوني كسي خاص سئليس رسالكفنايا العررية الميان توصاوس كاس التي برموتى محكمت المنتين اليمنيد مرى يوس سب ذكركرديم عايش - اور المجالامكان اون كي صنعت وعلى كاوتهما في مريحة كياك في الركون اوس ك ترديد كى طرف متوجع موتومعامله يحكس موحالات السين بيصنره رنهين كدا وان د و نول كامبني فضانيت برمبولله لرك ك غرص محمد ميونى سيجي كي يوري كرف يرمقيقنا منطبع وه مجبورة ا ورمكن مي كرميداق وباف الشيئ مي وليهم كي طابعي موا المام عصودي تقريرها مع موى كلام تواسير تفاكه تقويت كام مزاده أنواب كابونا قرية وضع نبس مساكر صريف صلوه المتسم سفاني

اواعد كانتابا التاييعين في قصد السي سلال وفرا اوس كي منهم اوسيس وه يميندر مي كا و خصنب اورلعنت ركا حق تعلل وس را ورمها كرركها مه احب وسط واسط فرا عنداب أكر أقتل كناه كبيروب كمرحزا اوس كمثل حزاك كفرك خلوونا رجوال أأير شريفيه مصمعلوم مبوتي يئ اورييج زار بنسب اوس فعل كي اسخت ہے ۔ اگر کہا جائے کہ اس آیئر نفیس تا ویل کی گئی ہے تو البمكيس كاداتها وليسيء واوس صديف من على اول كرسكتين صرف قريد رموضوع كيني كولى صرورت نهيس - الحال المربو سے میں بات نابت نہیں ہو سی کماوس سے صریف قطعاً مونوع ووباك اب ريه وه قرائن وخارى بي اورا ون موضوت اصيت كي جانى جاتى مع معلدا ون كاكيد يت كسى واقعيراليد

الدهنين كالون الكالاهمين إلى الكهما المنت ابوالفيص محرب على فارسى رحمة الشرعلية في ابن جوزي رجمة الله عليه كانقل كيا جب كايترجميد وصراحاديث كالمكال البيب كراكب جاعت محتمن في منتحكت من كرك بهاجتال کے ساتھ ساب کیا جانج ابوالمکارم کہتے ہیں کرمتون احادیث ہو أجاك موجود بس الك لاكف كم بدوني بس مالانكه اورسان معلوم وكلى كداما مراحرين بل رحمة الترعليت ساره عات اله سے زیادہ صد تول کی خردی ہے اور اگر تعمق نظرے دیکھا جائے او معلوم بوكرسان سع ساته لاكوس عي الخصار كل احادث كانهير بهو اس الفي الخضرت صلى الشرعلية لم كم اقوال الرون الست عي وس كماره بى فرص كے حاش توصرف الم منوت كے اقوال تعرب الك لاكه بهوجات بين ما ورروايت مرقول كي اكروس بي محابو سے بوراسوج سے کے میرصابی کی روایت مقل ایک صریت محمی جاتى ہے توصرف اقوال احادیث دس لاکھ سے زیادہ موجاتے ہیں اطالانكمين محاظ كميني نبوت كاكلام اورارشاوات بريد إوصحابه الجي منزار المصيد وس لا كله يعي بيت كم موسك و معراها وسف افعال وتقرير اورصابرة ما بعين كاقوال دافعال اوراغباركت فيضيع

فيها يتعلن الورن المومنع المورس ركاطلاق مديث كام والمب إلى ره ط تعبي قال السخافي رجة الله عليه في العنم المعنيث وكذا الارالصيابة والمابيان وغارهم وفتاولهم ماكان السلعن يطلقون علو كل مايا اس بينوف خيال كرسكتا ہے كالى صرفيري كس قدر مبو كے - ابن فجر عسقلاني رحمة التدعلبالام احدبن فبل رحمة الشعليكا قول بحت بي نقل رقي بي كسار صالح القرائط سائف لا كوت زياده مد منون سائد صريول كالمفول في انتجاب كياب - المام ديسي فيطبقات ب لكما به كراحدين وات كار قول تفاكتبت عن العن سبعائة السيخ وكتبت العن العن حل يت وخسمائة العن فعلت من ذلك في توليني حسائة العن ليفسات لا كدم يبر مجع شيوخ المع في من معرم احمال أبيل كما وين كوى عديث موضوع وغيره وو-مے کوئی منکرروایت کی ہے کیونکہ وہ اہل صدق اور خفط سے تھے الوعال كراحوال من لكفائه وه كبته عظ كرصرف قرارت يرجي يجاس بزاد صرفين يا ديس - قدمات كرى دن في الماسي مورد

فياستعلن الحديث الوضوع المحالية الماس الماس الماس الماس المان المان المان المان المالية لا المدين الرصى الشرعن في الشيف المني خلافت من اسكارا ده فرما يافقا المرصلحت نبط تكرتك كردياجنا بخدفه بهى رحمة التعليب عطيقات امين العام وقال تعلى العاكم يستال عن القاسم بن معمل اقالت عائشة دضى الله عنهاجمع الحدل بيث عن ريسول الله اصلى الله عليه وسلم وكانت تمسرا كه درس فرات ليلة بنقلب كنيرا قالت فغمنى فقلت القالب بشكوى اوبشئ بلغك فلمااصبح قال بلته هلى الاحاديث التى عنالج الجلته بهافال عابنا دفوقها المحاليث تجارا ورمواقع كايث يهى م كمصنفين كوبرنصنيف من ايت مكالة المرام بوالباع اجى كى تيلى براده مرت صرف بهوى عدا در دور سامقاصدك

الم المعلى المحريث الموضوع الكام المرفوع ابن قبرالبنى صلى الله عليه وسلم ومنابرة وكان يصلى لحل تزجهة وكعتبان الرام مخارى رحمة التدعليد مالة امرندكية تولا كم قدي صيح جس كي فيرفودوست بين كماني المقالمة المذكوروقال عجل بن حدويه سمست البخارى بقول احفظما ئة المت حديث عيم بأساني اياب بي تناب من حميع كرسكة تقع كيونكم اون كوصنيف وقت كتاب وسيص كي كوني عنرورت ناهي يسب حفظ كي تامريس اون کے میش نظر تھیں احادیث کی تدوین میں اگرا وان کو ملیف تقى توصرف للحف كي تقى اس خيال سے اگروه خود نه لکھ كرليے شاكرد و کے ای سے لکھواتے تو موسولہ مرس کی مرت میں اون کے واتی الزام واربزار صفي المحي كيس كميت من (الكه عيس) ابراساني كورت قال ابن الصلاح رحة الله عليه في مقلهته وجلةمافىكتاب الجهارى الصعيم سبعة الافن ومائتان وسه وسبعون حديثا بالاحاديث المكر تروقا قل انها باسقاط المكري ادبعة الافت حديث كرا وشاك رائ كاا ام تخارى ويتا عليه كى دائع سے روسى ج سے سرك نہيں ۔ اما مرتجارى رحمة الدعليك افعال إوراون كے عادات كاصدور خلوص كے سوانة تفا اور كوئى كا) جهيس وتعال اورنبي كرم صلى انته عليه وسلم كى رضامندى كا ذرلعة بيلي

فيما تيعلق الحدست الموسوع معلوم ببي عارى رحمة التنه عليد في اوس التزام بي كياكيا انوارا وربي كامشابره ولما بحل احاديث كيم كرني برجوا كالمطيل لقدركام تفا اوس كورسيح دى-ف الم م عارى رحمة التوليد في براكب حديث اور ترجم الماسي الكفني كي قبل المركع مقام مقدس من ووركعت نازيد هف كاجو الزام كيا بقاوه نهايت نوش اغتقارى برميني ب-حيدا مورخيركا خاص امرس التزام كرناكوني قباحت بنيس بكمستحس بي حس بإحادث متنده أننده فدكوري وليل موسكة بي -فعل أما م سخارى رحمة الشرطليداس بات يردليل م كدكوني بات كا التزام يا تغين كزامياح وستحب امورس كروه نبيس رسى بربات كه النزام كايراثر موكاكر بهلاا وس كو ديني صرورت مجيس محس ازباوت في الدين حوابك المرفييجة لازمرائه في اسر مكاحواب

اكرين تواوس سے اون كى كوئى عرض اور جيت بردتى ہے جيسے امام نجارى رحمته عليه كي تعين والترام مي ووسري جمهة يهي جوا ون كى حلالت شان سينطأ ہے کدا وغلوں نے وہ الترام وتعین دین ضرورت تھے کہیں کیا اسی طرچہا الي حالت اس مات بروليل م كه وه الزام وتعين كوكسى امير فرفوق والبيس يمجق مثلاً وقب معين من مولود زيع كالتزام اوراوسم بعظمة استحبه كاامتها مراسوحب صنروري يجني إلى كمعبت أتخضرت صلى الترعاق كالعبرا عاندار كوعنرورى معاور برامورا وسيرس وجرول بين اس ينبس جها عاسكا كال دين من كوني تزرها وى كني ولوان ونول عرورى مجففے كئے عوجبت فائم بول وہ يہ كداوس كوشعار مذهب اللسنت وجاءت كاقرارديا (اسلنة كدو إبيت اوسكة كوضروري ا جرب اون محند بها كاشعار جميا جالات جب عباد نعما وأربون فالخيسهم وغيره امور ترشيس تشدد شروع كرديا اس لحاظ سے كفتها دف

فيالتملن المعديث المونوع والزمواكراك فرقه فياون كومنع ليفي مراهم وليا وراون كم مقابل كي جاعت في يمي كرف والع والدل والى المرسى كامقصود صرف يهي اكرأ مخصرت صلى التدعليد المركم محبت كسي طبح ولول س دور كي جائ اور كوني فعل إيساصا درينه موسير تعظيم أسخضرت صلى الته عليه وسلم كي بهوا سوجيا ان لوگول نے لیے مذہب کا دسکوشعار تھیراکرا وسیں اہتمام ڈھایاوں طرفيس ميا سنت عربى كى وحد تعصب وخصومت فالمربوني اجس كما أريظام بوك كرست وتتم ارسيط ملانونس ووت والحالى منتاان اموركا صرف طرفين كي نفسانيت المحدور ندوين عاوس كوكولى تعلق تهين - ينامخدا كم مقبرصاحب اينا دكها جواد اقعد سان كرت تع الكلكة كي معامن عير قلي صاحب في نازس الندا وانت المين كها متقالة تعجوه و مجنى نما زا داكريت عصر واب س برا وازبندكها (شالا) بولالى

فياقلن الحديث لوصوع مِوْمُا اسْمِينَ شَاتُ بْهِينَ كَرْمَقَالِ فَي بِهِتَ زِيادِ فِي كُلُّ السِكِ سَاعَة بِيَعْنَى اللهِ عوريه كرعير قلاف وارار فالاكراب في المن كها وولا الضاء كع بعدكهنا تقاجس فيفول كى اشتمالك مقصود عى اور توات بدلے وتيابى من تصومت بايمي سے كالى وض ك كى اعوذ بالله من ذلك الحال دونول فرنق س بے وجدادت کاماد وسدام وگا جسلان امن نام الله مارى خرابال اوس اك ات كانتي يهومولوى منا في ايك امركروه كم من كرفيس ايناسادا على كردا بالفول الروا الجى ان امورك مان ك جاس جب بعي منع كي صرورت بيس الا فيان النظا ا ورجموى من المعام ليس زماننا زمان اجتناب المنبهات رو عنالى يكربن ابراهيم انه سئل عن مان الشبهات اى عايكون الى الحوام القرب فقال ليس مذاذمان الشبهات ان الحوام اغتا ليعفان اجتنب المحوام كفالك كنافي البغنيس ليفيزا فركوه ومحريا سينيخ كانيس بالرحوا مرسع بى اختناب كرليس نوكا فى ب اوريس مترلف مع علوم موتى معتن الديم يوقع عن المنها عليه وسلمقال انكرفي زمان من ترك منكرعتني ما امر به هلك تقياتى زمان من على منهم لحبشر ما امريه يخادروا لا العرمنك لين فراك بني سلى الشرعليه وسلم ف صحاب كرتم لوك اليسازما ناسي

فيالتعلق الحديث الموضوع الركوني وسوير جصدر على نكرائ كالملك بهوكا بعراك زمانداب أأسكابو الركوني تخص وسوير مصدري كالركساكا وونجات اشكاكا وعن جا رضى الله عنه قال الى المنبي صلى الله عليه وسلم المنعان فيقل فقال يارسول الله ارايت اذاصليت المكتوبة وحرما الحرا واحظت الحلال ادخل الجنة فقال المنى صلى الله عليهم نحمر بيخ مرام ورطال كوطال كوطال مجنا تجات كے لئے كافی ہے۔ ويبى تعطيقات بسرروايت كى عدمواسيل ابن ابى مليكة ان الصديق بمع بجدوفالة المنى صلى الله عليه وسلم فقال الكوكي رواعن رسول المناصلي الله عليه وسلم إحاديث يختلفون فهاوالمناس بعدكم إستس اختلافا فلاعتداوا عن رسول الله شيئافين سألكم فقولوا ببيننا وببينكمكانية فاستعلوا حلاله وحوموا حرامه بيقصدين اكريضى الترعية

فهاتيعلق الحديث الموضوع ج البس طب عنظام بيت اكرتا وبلات بعي كيجابين توكوكفرنه بي كناه يظالي المجرطع ميلاد شريف كي مسكليس تشد دكيا جا تاب اسي طرح تعين محدً ﴿ السوم كم من مين مي مخت كوشش كي عاتى سبه حالا نكه واضع فالحرسوم كو اس روز کی تعین سے مقصور و تھاکہ اس صدیث شریعیت یول مواکر اجونجارى شريف ميرسيعن زيلنب بنت الى سلمة قالمت لما جابنى ابى سفيان من الشامر عت امسيدة رضى الله عنها بصفرة في اليوم النالث مسعت عاد ضهاو ذراعهاوقا انىكىنت عن هذ انفسته لولاانى سمعت المنبي الله علية يقول الالمحل لاهرأة تؤمن بالله والميوم الأخران عجاعات بي فوق ثلث الاعلى زوج فالهاعد معليد اربعة اشهر ييندواري زينب بنت إلى الميت كرجب الوسفيان كانقال كي خرشام ال

منهائ مدت سوك اورشيرني اورفواكه موسمي اورخوشوطلس فانحسوم مِن عاضر رسيك لين بي اختراك م يوكدا م صيدر صنى الشونها في المافير نوشبوطيس - اسى وجيسة يداشيا بهارے مك يس فاص ايام فاتين جھور دئے جاتے ہیں جس طرح شیعد موسے ایام میں یان کر دیتے ہیں ويها بى نواكدا ورسطاى عمر كالا مرس نبير كلات اس مجلس ال جزوں کے لانے سے مقصور سے کہ سوگ واری حم کردیکی گوا یعنیا امتنال امرشارع يرقر يدفعلى قائم كروينام بلك خود اسكوا يك تحاظب الرعين المال كبيس توبيعة قع نه بهوكا عرض تقريب فالتفرسوم عبى في انبس جوابل نصاف كوزفع زاع كيلئے اسقدر كافى ہے اور يحقوه كموارها أ يا ما دره مخالفت با بمي قائم ركصنامنطورة توا و سكاعلل نبير طرفين كي الخريات ان ساك من قيالمت كالم تنم نه بهينك الرح نظام إن قرراً كانا مراطها رحن اورمناظره ركها جاكب كرفى الحقيقت خلاجان كياء ورمخارس لكمات المناظرة في العلم لنصرة التي عب ادة و الاخذ تلتة حرام بقرمسلم واظهار علم وميل ذنب اومال او هول اور تخدا ون موانع کے جس کی وجہ سے کل صرفیں محتین کوی يهونيس ايك يب كطبية ول من اول صزات كے احتياط تقى خانجہ اسلم شريب مروايت عن إن الى مليكة قال كتبت الى ابن

قعايتعلق الحديث الموصوح عباس رضى الله عنه رسالة ان يكتب لى كتابا ويجفى عنى فقال ولدنا صحانا اختارله الامور اختيارا واخفى عنه يعذابن إلى الميكدر متذا لترعلبيا في ابن عباش كوخط لكها كرجن صريتول كااظهارمنا المعلوم موآب مخرر فرط وير-ابن عباس يضى الشرعند في كماكريد لوكا خيرخوا ومعلوم بوتاب اسكنيس حنيدامورا وسرم كالخاص الكه بمبيتها مول اورجو قابل اخفامين ا ون كو مفي ركفتا مون مخاري تعنيا ميرست كرمجاج بن يوسعت نے انس رصنی الشرعندسے بوجھاكہ آنحضرت صلى الشيطليرو المهن سخت ترين عقوبت كولمني بيال فرما في- الس رصنى التدعن في قصر عنه كاريان كياكر من لوكون في اسلام لارعذيها اورا ونث إنك ليكئا ورحروا بحكوتنل روالا وكلومخت مزاديجي حن بصرى رحمة التعطيد كوب يذفر بهومي توكيا وددت انه لويعد بهذا بعضار النرصي الترعنه جاج كومرحت نه بيان كي بوت وسيا كيونكهاوس ظالم كواس سے جرأت بيدا ہوگی -حسن بعبری كواس تيا كابيان رنانا كوار موااور دارى سيت عن نعان بن فيس ابن عب دعا بكتبه فحاهاعند الموت وقال ان اخاف ان يليها قوم فلا يضعونها في مواضعه ليف نعان كمية مي كرعبيده في افي انقال ك وقمت ابنى سارى كتابين سنكواكرسب كودهودالا وركيل جحفوت

فعالتعلق العدث الموضوع الكيس يرتبابس اون لوكوں كے لئم مذلك جائيں اور موقع يراون استعال نکریں ۔ بعض می نین بہت سی رواتیں خوت سے بیان کر جنائحيا سدالغابيس لكهاب كداوراعي اورز مرى رهمها اسدني الى علومتى غوت سے فضائل اہل سبت میں کوائی روایت بال نہیں کے اتخاف الفرقيس المام وطي رحمة الترعليت تهذيب سي نقل كياب كريوسف بن مبير يهم ميس ميس في حن بصري سي بوتها أين تو آمخفرت صلى التدعلية والمرك زماندكونيس بالاير بلادا سطرحفزت كاقول كيسه بان رتے ہوجواب میں کہاکہ تمہنے تو ایسی بات بوجھی جواتاک کسی انبيس يوهيي متنى أرمجه كوتم ساخاص تعلق وبيونا تومس بركز وكبتا ينتوتم اجانتے ہوکیس کر مانیس ہوں۔ جان کی علماری ہونے سے جوجو روا على رميا الشدوجية سع من في سنى من اوسطا مرايد يكتابول شاوان بدوايات يسنع كرديا مقاحبا مخبذه بهي رهمة التدعلية فيطبقات الحفاظ مس أكمعا ماسانه قالواهي ان يجالسه

فيما متعلق الجديث الموضوع المعن ابت ہے اسی نیا پراکٹر صابر فرا بعین وغیرہ مے رکویت کو استا ﴿ إِنَّا الْجَهُ فِي الباري من صوب على المام عاري رحمة التوعليك اجتهاد الصديقية ضي التعمنها كے اجتهاد كے موافق تقا اس لئے او ہون نے و روايس وكركس أكركها جائب كرمنجاري شريف كال والميوالعبلم مين توجوا إكرك يون ومحاج فيك وجود يراون فطن غالب بوتا انريكه وه مب قطعي وسكتے ہيں۔ اور ندسب واجب العل ہم حن كالقبرى سورة والليل من ويحدلين فيانجيس ماري شريف من سردوا بيت برعظم والدخلت في نفر من اصحاب عبد الله الشاه شمع بنا ابوالله فاتانا فقال افيحصن لقرر أفقلنا نحمرقال فاتبكرا قرأفاشار الى فقال اقرأ فقرات والليل ادا بغشى والنهارا دالجعلى والذكروالأ قال انت سمعت من في صاحبات قلت تعمقال فانا سمعنامن في البني سلى الله عليد وسلم وهؤكاء يا بون علينا بعقر وابت علق بر ملک شام کمیا ابوالدر دا رضی انترعی شرم ارسے یاس کے بوجهاكة تمي كوفي فارى جى جيم نے كيا ہے۔ كيا

فها تنعلق إي بي ألموضع وجال کے وجود کا انکار کیا اور جنتی مجمع رواتیں اس اب میں واروہیں اون سب كورد كرديا على فرالقياس روافص وغرو كاليمي بى اغتفاد ورنيظا برب كداكرد و نووزن كل روايات كومان ليتم توظاف إتى مرا اورسب مكراكي بى مرتب ومضرب بوجائے حالانكه محد عين ميں ہرمزمیب ومشرب کے لوگ موجود ہیں ۔ جانجہ نجاری شراعت کے المانيدين لافضى - ظارجى - مرجى -جبرى - قدرى جبيمي وغيره موجود جي كينوت سي مقدمت البارى دفيره شامره عن ب عرص را وی کے مزاق واجہاد کے مطابق حوروایت نہیں ہولی اوس اوکی اروايت نبيري وامام نجاري رحمة الترعلية في الموايت صلى الترعلية ولم الى روايت كے إب من موقوف روايتين ذكريس سے استعدما مولي كرعائشه صريقه اورابن معود رضى المرحنات ايت قياس

ليلة الاسراء كحديث ابن عباس وغير لامماتقل مروانبات اهذا لاياخذ وندالابالسمائهن رسول المصلى المتعليه وسلم

هذ احمايننجي ان لايتشكاك فيه اورابن جررمة العُرعليد في البارك من الخضرت صلى التدعلية و لم كان تعالى كو د كمينا بدوايات صحيدا بن عبا يضى الشونة المتابت كيا او يقل كياب كيزوري في حضرت المام الم بن عنبل رحمة الشيخنس يوجهاكه عائشه رعني الشعنباكا جوقول سب (من نے کہا کہ موصلی استعلیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اوس نے عتقا برا فتراكيا) الم قول سرطيع روكيا عائد حضرت المع ني كماكم الخضر صلى الترعليد والم كاس قول مع كدراً يت دى فوالدو الوكتاب البؤكر حضرت صلى الته عليه وسلم كافرموده عائت رصني التهجيها كي تول بزرك ب واسي طبع مس بصرى رحمته التدعيبيكا قول نقل كميا وه أسميه المجة تع كروا تترجم صلى الته عليه و الم في النه رب كو وكما عرض إول صبح روايات كوجن كے وثوق پرعائشہ رضى التدعنہا كے اجہادكورو ر وایت کی تبویت میں قسم کھالیتاا وان اکا بروین پر آسان ہوگیا اسي طرح ابن عماس رصني الندعة بنه في يوركن كيا اور مزير ال روايت (رأيت ربي) الم

فهاستعلق إى رف الموضيح سن كهاكياتم في التي أتناو البيابي شاب من في كهاجي إلى -سيس في الخضرت صلى الترعليد والمركع مقدس والن منا ركس ايسايك مناہے اور پرلوک اکارکرتے ہیں۔ اور سخاری شریف میں ہوعن ابعا رصى الله عنه قال لمّا تزلت وانا دعفيرتك الاقربان الحلّ وفي احره فنزلت (تبلت بل آبي لهب) وقد تبت هكذا قرأ الاعمش يومد زيين اين عباس صى الترعند كيته بي كرتبت بال ابى لهب وغدتبت ازل موا اوربرروايت بهي خارى راعيت من عن يجبئ الحسن قال اكتب في المصعب في الول الامساقة الرحمن الرجيو واجعل بين السوس تين خطأ يق فرمائ حس كم وحمة الشرعليب كالبهم لشاارهم والرحيصرون قرآك شريف كم شروع كيا لكهنا عاب كم اور ووسورتول كي يم مين فاصليك الحالي فطاكسينا ا في م خطابه م كديرواتيس خلات ابطاع امت بي مفالبًا! بخارى رجمة التدعيسة ي ان روايتون رعمل نكرت ميونك واستعم امورس المدفن بى كانقليد صرورت ورنه عمّان بن الى شيسيديمة كيُشل صادق آتي ہے جن كا احوال ميزان الاعتدال ميں ذہبہ ف لکھاہے کہ وہ ٹرے جلیل انقدر محدیث ہیں۔ بخاری سلم يحين ميراون راعما دكها جعطين كتفي بي كراك

فيها تبعلن الجدرت لموضوع مِيْرِهُ (فضي بينهم ليبنوراد ١١ب) لوكول الم كما أبي مكاليطة اليرزنية ويوريم (هضن بالنهوي وله باب) اس أيرته الكاييطلب بے كرفيامت كے وان منا فقين سلمانوں سے كہيں كے كہا انتظار كرونا بمجى مخارب تورس روسى كيل ابل ايان اون اكبير كي أرَّمكن موتوجي لوثو اورنور دهونظ الرسين ونياسيهال انورلانا جائے منافق مین کر میں لوش کے ساتھ ہی ایک بری دیوا المنتي حاميكي اوسيس ابل إيمان داخل مونيك لئے دروازہ بوگا حبكى خبر حق تعالى اس آيرست ويماسي (فضن ب بينهم ليسودله باب) الرفض ب بينهم ليسنو بله ناب يرحاحات توسطلب موكاك الماتفين ائيب بلى ان كے درميان مارى جائے كى حبكوناب يعي كوجلى بي كباحمزه كي وات بهارس باس برقت به ابرا بهم بن حقاف كيني

فياتعلق الحديث الموضوع 49 من مقول ميكسي محديث منهيس غرض برنون كم المركي تقليد وهيوروي الدي استيسم كي خراسال موتى بن ورنه عثمان جيسه محدث كاس طبع آيول كا برصنا امرجيرت خيزسه جوممولي طالب علم ترحمه وال سي بحل عن على الم عنمان بن ابی سنسید میم و کی اور کیجی عاصم کی تقبید کا انکارکرتے تھے ایک اس سے محلایت حال غیرتعلدین مقصود ہے کہ جولوگ المدفن کی تقلید انبير كرتي سيبجرية الميكر لفظ لفظ برا ون تصلطي مونا مكن ب سلامتى اسى ميس ي كرم فن ك أكابرا ورعلما كي تقليد كيا الما ي حداورواما احررهمة الترعليب فرماية فلجمعة المسنال والفتة عن الكرسبها العن وخمسين الفاحكما فيجواهرا الصول اس المصال احاديث كامعلوم نبيس موسكتا -الحال داقع من صفير مبت تفيس اكثر مفقود بوليس وحباوس كي وبولي كنظر (مزك بالعليمتعمل) كبهى اول تونو وصحابيهي روايت كرنے ميں سبت احتيا طاكرتے تھے بيضائج مضرت صديق كررضى الشيمندس با وجود اسقد بطول ملازمست ككل تخيئا سوروا تبيس بيرس يحرس فديرصها يست رواتس بهونجيس وهجعي ب باقی نہیں رمیں اسلے کوا وسی زمانے کھے قریب میں ہیت وضاع وکڈیا إبيدا موسكية اور محترثين كواكثر احتياط كرني يرضى بجراحتياط كي نوب يهانك بهوجي كداوني اوني ابت بربهت سي احادمت حيوري عاتي تنيس يخامج

والمتعنق أبحدث الموتوع ابن الصلام في معرفت انواع علوم عديث من لكها بي من كا ترحم بيديك السي في في من الما المنظم المنظم المنظم المنظم المناسبة ا (دا بسته برکهن علی برد ون فازکت حدیث فی بینے وی تحصر گھوڑے کو ایران انتا اس سفیس نے اوس کی صرفیں تھوٹر و ایسلم بن امراہیم كسي في وهياك صالح برمي كي حديث كوكيول تم في تيورد يا مسلم في وابس كماما يصنع بصالحة كرولا يوما عندلحاد بن سلمة فالمخسط حاديف كاكريها كواكب روزحاوين الميك دوبرو اوس كأذكرميوا حاوية يسن كائخاريت ماكه تعييجا ميزان الاعتدال م محدين مميدالرازى كاحوال من المنتاب كداول كوكسى في كذاب كسى في سارق الحديث وفيره كها الدركسي في كها كراتكم إس كاس كاس ما صيم مي كريس اون ساليك حربت روايت نيكرد كالم سيكن احمد بن في اون سے دوايت لي ہے اور الو فرع كا قول ہے آورسوااس كعبين محتبن في بوجه رشك اورصديا بهي كالث سركا لع صغیر جھوٹر دیں خیا مجیمیزان الاعتدال میں حافظانی عیماصیہ محاحوال من لکھاہے کہ این مندہ نے اورن پرخت تہمت لگانی تھی جس ب نہیں۔ اور اکثراقران یں ایسا ہی مواکرا ہے۔ بین

فياسعلق المحدميث الموضوع الكونى زماندا بباكنرا جوس س لوك ايسع امور الح جول موائد انبياد وصديقين كے مارط بول تواوس كے نظارے كئى بر بھردول-اسى طرح البضول كوكسى عاعت فاص سے ایک قسم كی نخالفت بروق ہے جنانح بالوا المحاعبالمى صاحب نورانتدم قده نع السي المشكوري لكما ب - دبيرى عادت مقى جب كبهى صوفيه واشاء وكاذكركرت عوب كالقرية جلال الدين يوطي رحمة الترعليه قمع المعارض في نصرة ابن الفارض من لكفا وان غرك دندنة الذهبى فقلدندن على الامام فخرالات ين المخطيب دى المخطوب وعلى الصامروهوا بوطان المكى ساحب قوت القلوب وعلى احك برمن إلى طالب وهو ابوالحسن الاستعنى الذي بجول في الأفاق ويجوب وكتبه سنيحوتة بذلك الميزان والماريخ وسيرالنبلاء فقابل انت حكلامه في هؤكاء كلاوالله لا يقبل كلامه فيهم بل تقلهم ونوفيهم اورمخدين فضا الترمجي خلاصته الاثرفي اعيان الحادي شرك سيخين قال المتاج السبكي في طبقات الشافعية هذا شيخنا الذهبى له علم وديات وعند لا على اهل السنة تعلم عرفي فلا يجوزان لعثل عليه وهوشيخنا ومعلمنا غيران الحق حسق بالانباع وفال وصل من المتعصب المفرط الحدييس يحى

على الماويل وغمين الظن فلونك والافاضرب صفحاعا جرى بالتهم افانك لوتخلق لهذا فاستعلهما يعنبك وجع كالا يعنبك الاكتمرايا

فيما تتعلق بالحديث للوضوع 44 ان تصنى الى ما اتفق بين إلى حنيفة وسفيان النورى اوبان مالك وابن ابي ذئب أو بين احمل والحارث المعاسبي وهام حراً المالزما القرين عبد السلام والبيعقي ابن الصلاح مولاً اكم معدح في السعى المشكور كم متن بن اعلام ملاف كا قول تقل كياب د ي ابوحفص الفلاس فعال لايس نبشئ قلت هذا من كلام الاقرا الذى لايسمع حمقاليف من إقران كاكلام بنين مناجاً ابن وعقلا رحمة التدعليد في فتح الباري من لكهاب كدى ثين في الام الحاري ولينتا ے روایت کے لیے کوڑک کردیاتا اسکاسب یوں لکھا ہے کراما) بخارى رحمة الشيخليد كاعقيده تعاكر كفظ القرال محلوق ميا وري تين س اعتقاد والول كو ( لفظيه ) كہتے تھے جوایک شاخ وقد جمید كی۔ سے ال مب سے ہیلے سین بن علی رائشہی جوا ما حرشا فعی کے شاگر و تماص تھے [ اس بات میں امام تھاری رحمته الشرعلبید کے محققیدہ ہوئے میں کی ہوج وبن على اصبهاني حوسركروه فرقنظا برسيك بي وه محى اسعقيده ه اس اعتما و کی وج سے اون کو اپنی کلسس میں آنے کی اجازت نددی ابن الاعام مع جميد كے روس جوكتاب كلمى ہے اوسى

فيهايتهلق إنحديث الموشوع الفي الك قول من يناب كرويا مي كه ( الفطيد و وجبيب من جس كم ثبوت والعراري ويعاريت موهاريا المسكلة هي المشهوي بساكة اللفظويقال لاصحابها اللفظية واستال انكار الامام احمد المحقة المقعليه ومن تبعه على من قال لفظى بالفرران مخلوق ورقا ان اول من فالله المحسين بن على الكرالسي احد اصلى ب الشا الناقلين لحكتانية القاريم فلما بلغذ المعاملا يلعد ويحجرك تقرقال بذلك دا ودبن على الرصيهاني راس الظاهر بذوهب إومندا بنيشافري وفانكوبل سعاق وبلغذالق احل فلما قلام بغداد لويأذن له في الدول عليه وجمع بن ابي حانقرا سماوس اطلق على اللفظية الهم وهميلة فبلغوا عددكتيرا من الجهمة وبفرد لذانك باباق حتى تايه الردعلى المجهمية الموسية فيفكناب العاوس لكهاس كهاس كدعبدا فترف ابية والدامام احترس يوها أب كيا فرمات بين أوس شخص كي نبيت جربيات كي كة الماويات بهارا لمفظ قرآن محسا تفعلوق باورد آن كلام البي فيرفيلوق ب واليساقيقا وجميكا ع قال الذهبي في عناب العلوا والحافظ الليث عبد الله بن الامام احدرضي الله عنه قال سألت في مايقول في رجل قال المتلاولة مخلوفة والفاظنا بالقران مخلوقة

فيها تيعلن مانحدوث الموضوح 60 والقران كلام الله ليس فغلوق قال هذا اكلام المحصية الحال الأ العا المحاثين اس باشتاكے قائل شے اورا وبحل بیعقیدہ تھا کہ لمفظ القرآن بھی محلوق بنبس المتحلياون اكا بركيتي الاسلام تحدين وبلي كالجي يوجيد تقام محدين ميني بهبت بيسع محدث مصاكر الا برعدتين اوران وعدومير كوا ون ت لم غربتما را بودر بيسكى جلالت شان كى نسبت ابن جرتے مقوم ا افتح الباري مي لكها بيه كده ويتخص بي كدا المسلم كيتي من حب من سفي الم ابوذرعه كوتبلا إانهول في حن حد مثول مي علمت بيان كي ا فركوم سف كتاب سے تخالدیا - فرہبی نے طبیقات میں اوسیفی الدین رحمته الشرعلیہ ا خلاصنه التهذيب بي لكها سبحكه الام مخاري رحمة الفيحليب بيمي وي كي تأرق وهبى رحمة الشرعلية في كرته المفاظ من مظراين مهل منة نقل كما مسكرا يك وي الم ما حمد بن فيل رحمة الشرطيب كما قات كوائه الحمد الحمد الوكي تغطيم لياتيا اونه كفرك مويء اس را بل ملب كتعجب مواكره واكب طبيط القدائي ألياجي جواعت فخرسے ۔ زہل کا قول تفاجس نے کہا کہ لفظ القرآن مفاوق

فيماتين الحدمث الموثق الام تخارى كى ملاقات كرك اون سے يوجيا كدكبا آب كا اعتقاديہ ك (تلفظ بالقران مخلوق منها كها استعز بادر كهوكه جوكوني خواه اس شهرمشاليا كايكسى اورسهركا بيكيكس في الفظ القرآن لوغلوق كها ب- ومفق حمولات المان في الماكدا فعال بندول كي تعلوق من كما في مقالم افتح المياري قال الوعمى وفاتيت البيغارى رحمة الله عليه فاركوته بشكمن الحاسث ستى طابت نفسه فقلت يا اباعبدالله همنا من يحكى عنك إذك تقول لفظى بالقران يخلوق فقال يا اياعمرو واحفظ عنى من زعم من اهل نيشا قوروسمى غيرها من البلل ان بلاد أكثرها ننى قلت لفظى بالقران مخلوق فيوكذاب فاني لم اقله الاان قلت افعال العباد فغلوث المرانصات ميسكييل مى تين في اما م تجارى رجمته الشه عليه كوفر قد جميد مين داخل كيا اورا و آن روایت لینے کونزک کرد یا تفاتو کیا واقعی وه اس بات کے مزا واز سے مبنى جرح كام تفاكد ( ملفظ القرآن) كونماوق كبنے سے قران كے

فيها تيلت الحديث الموسوع 41 عامة إورا ذك وربيان كرك ومات عفى كما فظ القرآن بالفعل اس كو محلوق كيني بن كوئى تا مل تبيس - ورند بعض افعال عباد كاغيرخاوت مونا لازم أسن كاجنا مخيرا ومفول ني كما ب علق افعال العبادا معرف السيالهي اورا تبدامين ميثابت كياكة وان غير محلون مع يهربان ا اكمبنده كحطون قرآن منسوب تهين لمكفرأت منسوب ہے-اس ليك إقران خدايته الى كاكلام- اوروات بنده كافعل م حس تي ان دونول فرق مرسكا اوس كوول كا اندها كهنا بيانه بوكا عدما فال في خلق افعال العباد وقديقال فلان حسن الغراولا ومردى القراءة ولايقال حسن القران وسرحى القران وانمانسب الى العباد الغراءة لاالغران لان القران كلام الرب جل ذكرة والقراءة فعل العيل ولا يخفى معرفة هذ القدر ألا على من عى قلبه ولمرا يوفقه ولويها سلما المشارات هي في الماري كما في كالثر الله

فيما تتعلق إبحديث الموسوع امين توقف كرايا وإن كے خلاف اپنے عقبیدہ كا انهاركر اتواوس سے انجا الرياع اللقة اورهبر شخص في لفظ القرآن كومخلوق به كهنا اوسكابهي روكر اس خيال سے كدميا واكوئي اس بيرا يرمين (قرآن عفوظ كومخلوق نه كروس) اورا مام نجارى رحمته لتدعنيه كوا ون لوگول كه روكرني ميال موكيا جهنول نے آواز-اور قرآن کی سیاجی -اور ور قول کو بھی فیرخلوق ہے كہنے لگے تھے ۔اوسی وقت صرورت ہوئی كہلاوت اورنفس قرآن میں فرق تبلائين - فالل سيكه واقع من اما مراحمد بن نبلي وغيره محترين -اورا مام تنجارى رحمته الشهيسي كوبي خلافت نه بخفاصرت قصوريم التعللا انت كى وجيت د وجاعت والحربوكيس تفس - اورشا ام ناري رهمة الله برسى عن كابن بوسكتاب مسئله (كمي وزيادتي ايان بي ) معتبن اور ابوشيفه رتمته التدعلييك مابين حوكهم اختلات تفاظامري اورجوزاعظى اور سنے کرکل خوارج اور معنزلیہ کے فرقے اور بعض دو مرے فرقول کے لوکہ اس بات محمقته بین که تمریحباگناه بمیره کا فرسیه اگر بغیرتو بیسکه مرجایسه تومنل كفارك جهينه دوزج مين رسته كاوركل إيابينت وحاعت كالميب اكه (قرنحب كبيرة قطعي دوزخي نبيس حن تعالي الرحاب معان كردے الأوفيخ

فيما شعلون الجديث الموصفية مين داخل عي موكيا م تواميد شفاعت دوزج سي الكل كا-اكرامان محي تصديوت - قول - وعلى كا قرار دياجائ توايك بزك فوت بوط في مجموعه كا نوت مبونالا رم أناب مبياكمنافق من قول - اورعل اليها الى مرصرف ايم جزوت دين كان ايك جانے سے ايان صادق نہيل جس كى وجست وه في ايمان دورخ من ابدا لا باور بي كاراسي طبح الر تصديق واقرارموجود مول اورعل نبوتوجعي ايان ندائ والمات سا علودارلازم لانيكاحالا كمراس اعتقاد والول كافرقدا ورمذمب باطلب اس سلمين خباب الم م اعظم عليه الرحمة في غوركا كرمين اوراكامين كايينرسب بحي نبير اوركل كوايان مين داخل كرنے سے بيغرض تھى كە الوك كبير على كوترك ذكروين اوراكرعل غربهي بيت توكال يان كاجز اصل ایمان کا جزنیس -اس کے الم صاحب نے تصبیح کردی کنفائیان الصيدية كانام اوعل اوس سرح بسر قال ومرسط سريون بيرا

فيها يتعلق المحديث المحفوج يعضه اسلام طاهر ميولت اورايان دل سي مداور والانتصل المعلم كيخيج من الزاومن كان في قلبه مثقال درة من الايمان يين ووز جست منكك كا وشخص حبر كے ول ميں ذره برا برجى ابيان ہوگاسوا اس كي بهت سه أيات اوراما ريث معظام بهد كدا بان صفيدي فلي كوكيت بن مجوعة تصديق واعال كويس كي ترياب عان سي خلود نارلازم أئ كهجواعتقاديه ندميب فرق باطلكا يداس كيناب المصاحب نے اعلاکوایان میں داخل نہیں کیا (معین محدثین نے اس لم كونه مجدا ون يرمرجي بوت كالزام لكا يا عالا كدوه اس الرام بالكل بأك اوريرى بين كيوكر مرجبيك نزد كالمعط حزور تنبس اواما عرا فالفيريج الدى كالم صروري بهال أكس كدايان واسلام كواجم فأطابر واطن قرارو إككون اكب بغيروومر كالمحقق نبين موسك كما قال في الفقه الاكبرا لاسلام هو الانقياد والتسليم لأوامرالله تعالم فمن طريق اللغة فرق باين الايمان والاسلام واكن لا يكون ابعان بلااسلام والاسلام بلاابعان وهماكالظهرمع البطن ابوشكور ألمي وحدال والميديد والمالي المالي المالي المالي المالية انه كنب الى الى حنيفه رحمة الله عليه وقال انتم مرجية فاجابه وقال المرجية على ضن بين مرجية ملعونة وانابر عى منهم ومرجية

فيها تبعلق الحدميث الموشيع امرحومة وهم اصحاب اسول المصلى الله عليه وسلودليافيه بان الانبياء عليهم السلام قالواك الاترى ان عليى عليه السلام قال إن تعذبهم فانهم عبادك إوجوداس تصريح بوزما مرصاصيات كي اراون يرجري وفي كالمجي الزام لكاياط وسياد يربات بعينة السي موكى كـ (امام تجارى رهمة الترعلية رجيمي مون كاريجا الزام لكاياما وسے) الم مخاري رحمة الشيكية تھے كرميں فے اون الوكول سے دوایت نہیں لی حیفول نے علی کوایان سے خابع سمجھا۔ كما في مقلمة فح البارى وفال اى المخارى المضالد إكتب الاعمن قال الايمان قول وعلى كياس الزام المام صاحب ور اون كا أباع مين جرج إاون كى كسرت ان موسكتي بيم كرزنيس جيسا اكدامام نخارى رحمة الترعلية تصعفرت اويس قرفي رحمة الترعليكو (ضعفا)

فيها يتعلق المرسرة الموسوع واروجوسلم شريف مسرروا يت سبعن عبتران رسول المنفسلي التعاليا وسلمقدقال ان رجلايا سكومن اليمن بقال له اوبيت لايدع بالمن غيرامرله قلكان لهبياض فلعاالله فاذهب عنفاؤهو الديناروالدرهم ومن لقيه منكوفلس تغفر أكر يغيروايت يو عمرضى التعنيت كدفوا إرسول الشصلي التعليه وسلم ف كدا باستخفون مع مقارس إو يكامن كا أم اويس بنشاني اول كي سب كداول حشم رسفيدى تمنى حود عاكى وجست جاتى رئى صرف ايك دينار بادرهم كے برابر باقی ہے اگر کوئی تم میں سے اول كى ملاقات كري تواون سے دعار مغفرت طلب كرو وعن عمر رصى الله عنه قال معمن رسول الله صلى الله عليه وسلويقول خيرالما بعين يقال له اوس ولهوا وكان به ساص فنه ولا فليستنفى لكروالا مسلم وفي دوابية له الواقسه على د ده لا يولا منته وينه والتهويب كيتر من كرس المحضرت رول ا

الكلام المرفع فيها تعيلن بالحديث لموضوع الغرض المامري رحمة المتنطب ني اولس كوضيفا من أركب كبا اورمروان الرج كمرك روانت ليندس المندس مامل نهيس كياجنا بخصيح ميركني روايتموجود إم حالاً أوس فيطلوي التعني التعنيكون كيا اورجوجو قرابيا كينظام وتبى كميزان مل لكات وله اعمال موبقة نسئل لله المداري الطلحة بسهم وفعل مافعل آبن ا تبورجة الله عليه اساله العالقالات الكملت عن نافع ابن جبارة طع وزايي قال كذامع المتي صلى لله عليه وسلم فهراكحكوابن إى العاص فقال البني صلى الله وسلوويل لاعتى معافى صلب هذا الغني جيران طعركت برك الكب روزيم الخصرت صلى الشرملية والمرك ماته تع مكمان عامل الكاباب مروبروس كندرا مصرت في وسكوملا خطر وارشاد فرما إكد جو اس کی میٹھیں ہے اوس سے میں است کی خرابی ہوگی میانچ دیساہی اورمرواني حكومت سے اکا پروی و فرہ ملین پرنہا یت طلع ہوا۔ قسطلانی وجمنا لندعليه اوس عرب كي شرح مي حي مي موان فيزيد عي التدير بعث كرتيك كخطير شرها تفايدروايت عائشهرضي التعنيات كي مياس رسول الله صلى الله عليه و سلمو عروان في صليه المحال مروان كى روايات كو قبول كرنيسة والسكي اتعى ضيلت لازم أني اورمنها وليس قرني-ا وراما مزعفه صادق رصني الشيخنها كي روايت نهايج

فيها تتبعلق المحدسي المرصوع اون کی منقصت شان ہوسکتی ہے ناایسے امور حزئیے سے امام تھا ری رحمتہ عليه كي طلالت شان بن فرق أسكتاب ، لمكه الركويي السيطيل القدر مسام زرگ کی جناب میں تعصب سے سے اوبائیکستاخی کرے تو وہ آج كالمتعن بم جنائج منزان مي فيهي في لكهام كتيب المنطوم المحسين كرامسي نيما ما مراحكدا بن عنبل كي شان من كلامركيا سي لوست كاركهاكم يتعف كس قدر صرب وا ديب كالمحاجب - برى افسواور منصفى إت به كراس زما نرس لعض تقلدين المحصية كالناس اور عبر تعلین فقهائے سلفت کی سبت جو بدیا کاند بے ادباز کستا نیا کہتے | ين مسلمانون كي منصفارشان سے بعيب عن تماني سنمانوركا ال اس طرح بيان فرا الم كروالذين جاؤامن بيال هو يقولون رب اغفر لذاولا خواسا الذين سيقونا بالابعان ولايخمل في فلوسا الله مى علوى تعالى فرالما مع ومن يتبع غارسسا

فيهاتيعنن بالمحدميث الموضوع كواوس وافتدكومين بهت لوك شركب تصحاب اكم شخصر كسي ردايت منى اسكوبهي جانع ويجني يد توظام بريكم أنحضر يملى لأعليه البرهميس ايك نياخطبه لرهي الوسب كاول صحابرا وسوقت حاصر بيتي تف اس ماب سے صرورے كرفينا چرسوال طب روايات مخلف وود بو ا حالاً كا ون فطبول كا وجو دمعدوم ب اسيطرج بجاس بزارصيس أقرأت مير حس كي خرط فظ الواحد عمال نه وي ب اين تميد رجمة التعاليف اسى وحيس رفع الملامع والائمتدالاعلام سي لكهاب فلا يحوزان بالك الخصار إحاديث رسول المصلى الشعلبه وسلوفي دواوس اغرض وينه غركوره سي على قطعاً موضع مبونا صريت كالازم نهيس ألما ور موضوع موف كالك يدى قرينه م كانقا وصريف كانزديك وه صرف ا في الى جاست خالخية مدريب الراوى من اما م سيطى رحمته التدعليد في ول البن مجي رجمة التدعليه كانقل كماسي كقطها وه صربت وضوع مزمهوكي حونقاد

فيراشعلق المحدث المرضوع رفع الملامس كماي وانفايتفاضل العلمامن الصحابة ومن بيد بكذة العلوا وجودته وامااحاطة واحليجيع علين رسول صلى الله عليه وسلم فها الا مكن احعاؤه اوراما مسيطى ومتابئة نے ترریب میں عزا بن جاعد کی تقریب واسی قسم کی ہے تقل کرکے یہ واقعہ ذاریا كما كاب روزا بوطانه ني بمت يدكي على بين الك عديث فرسي الوسوقت زمرى رحمة النه عليه مي اوس محابس مي ميجو وتصور كركها كداس مين كويس نهبس ماننا - الوطاتم ف كها كركياكل صرتيس رسول التنصلي لتنظيم الى أساكو يا وجى يا أوسع فرميرى ف كهاكم بنيس كمرا وسعة توجم يا وجي-جواب ميں ابوط تمرحمته الترعليب كما كداس مديث كو بحى اولفيس أوسع صريتول مي مي مي شيخ جواب كويا ونهين - اورا يك ده قرميد ي حس كوابن جوز رحمة الشرعلية في يم يمان تدريب الواوى وقال أبن الجواد المحديث المنكريق شعن له جلد الطالب ولينفر قلبه في العالب و ايضافيه وقال أبن الجي زي ما احس قول الفائل اذ ادابت الحد يبائن المعقول اوجخالعن المنقول اويناتض الاصول فاعلم انهموج قال مناقضة الاصول أن يكون خارجًا من دواوين الاسلام في المسانيان والكنب المشهوس لا يخصرت منكر شف سراك طالب وتنك كمرت موجات بن اورول بن اكت قسم كي نفرت بداموجاتي

فيها تيلس الحديث الموضوع السي كاليا احيا قول ميكر حب كوني حديث عقل إنقل إكتب منهوره ك مخالف بوتوهم كوه صريت موضوع ب رامام معوظي رجمته الترعلب مررب شرح تقریب میں لکھتے ہیں کدا بن جوزمی نے موضوعات میں صبحت سن کو داخل كرديا ضيعت توكها ل بلك يحيح كوجهي شركيب كرديا زياره ترنا دربيب ايك صريت صحيمهم كاوسي لكهدى م عماقال وقال اكان جامع الموضوعات في مخوجلان في اعتى ابا الفي ابن الجوزى فأكر قى كتابه كتيراممالاد ليل على وضعه بل هوضيعت بل قرينة الحسن والصحيرواغرب منذاك ان فيه حدرينا من محيم سا اورتعقبات میں اما مسعوطی رحمته الترعليد لکفتے ہیں کہ صحیح تجاری کے دو صرتيس اوان كموضوعات مي موخود عي عداقال ووجالت فيه اى فى موضوعات ابن البحوزى حدى بنام صحيح البخارى من دواية طدين شاكروااخ متسته في الميخاري من دواية صحابي غيراللاي صبل جمته الشرعلييك - اور تو- ابودا وُدك اور من جامع ترغري ں نسانی کے اور تین این ماجہ کے ۔ این جوڑی رحمته النہ تعلیب نے موقع

فيها يتعلق المحدميث الموضوع طالا كم خود معترف بي كدكيا روسعاني جنيل القدرس بير روايت واروب الام معوظي رحمة الترعليب في تعقبات من لكها مه كدا كرصيف متروك اور منكر بھی او تو تعدوطرق کی وجسے صنعت کے بلکم صن کے ورج کو ہوئے گئی مرصديث توكياره طريقول سے اور كياره صحابيوں سے مروى باك با مى تىن كى دائ مے كر جو حديث الت طريقول سے مروى بوتو و و ورجاداً كوسوني ما قي معديث قال حديث النظر إلى على عباد في اورده من حاست الى كروستان والمصموروا بن عباس ومعاد وجابروالى هريد وانس وتى بان وعران بن حصين وعائشة رضى الله عنهم قلت الماتروك والمنكراذ العدد سطرقة ارتقى الى دربعد الغربيب بلربها يرتقى الى الحسن وهذاوى دمن رواية احدا عشرص اسابالة طرق وتلك عداة الموائزني داى جاعة وفلا اخرج الحاكرفي المستندلك حاست عمران بن حصين نفر اخرج عل الن مسعود شاهد الله ولله الحيل اسي طيح ابن جوري في اس ماي كوموضوع للهاسي حبيس ابدال كاذكرت حالا كروه صديث بمت طريقول واردب حنانحيا مام ميوطي رحمته الترعلية مقيات من لكت بين كه وه عدت مصرف صبح ہے بالکر سکتا ہول کہ صرفوا ترکو ہو گئی ہے اوراس ایک

فيها يتعلق إلحدريث الوضوع الكلام المرفوع اخلاصه اوسكايد بيكداس عرمضكوا ما واحترف متدرك اورتاب الز مين اوريلياني تي معوا وسط و اوركيس اورحا كم في متدرك مير اورجي في محم الزوائد مين مراور خلال مع كرايات الاوليامي اورا يوسي المحتية اور بيقى في تعب الايان بي اورا بودا و د ني مراسل مي - اورا بن ا بی الدنیانے کیا ہے الاولیا میں اور ابن جریر نے تفسیری ۔اورو کملی م ابن عساكر حمهمان عليهم نهروايت كيبي يعفظ طريقي اوس تصجيح بيرا وربيض حسن وغيره اورعمرا ورعلى اورانس اورعبا وابن الصامت اورا بن عماس ا درا بن مسعود او جوب بن مالک - اورمعا ذین عبل اور ابوسعيد خدرري اورابوبرره اورا مسلمه يضي التيخنبي احجعين صداول ادس كراوى بين اوريسي برالقياس طبقة انعين ولمع العين الوي ا وس کے کبٹرت ہیں جس سے پریات قطعاً معلوم ہوسکتی ہے کہ ڈیجودا برا مقول كوموضوع يجحقين بس وهكسي كافول بقل كرتي بس اور دورس

فيما تتعلق بالجدس الموضوع الكفاح المرفوع السيعن احل بن المجعل قال صنعت ابن الجوتري كمّا بالموضي التي يجرا مخالفته للنقل والعقل وصراس تشدوكي سيعلوم بوتى بي كركا إخروا صنعيف العقول كي ممشدان عشرت كييش نظر الى اور خيال مير ماكه كهيس السانه وكوفي مات مجمع صديث كي تمجيمين تأكيب اورا كاركز بيس جس ت ایمان جا ما رہے اس کئے جب او تفول نے و کھا کہ کسی عدیث كامضهون مخالف عقل إنقل م تواب تشويش سدا بهوي اورينيا ا كرجها نيك موسك اون مجارول كي خات كيك فكرى طب ح كيمارس صيف كاسنادر اوراوس برنظروا الحصر براكب اسناد السادمهال . ومن ميع الوجوه سالم ب اورظام ب كهاوجود اسقدراصياظ كے دي اوركاري کم كاديول مركس قدر كلام سج كاطال مقدرا ومعلوم مواجب ايسايط شادو يرحال مبوتوا ورول كاكيا تفطاع وص خوا ومخواه حب كولئ السارا وي لمحا حبيس محذمين نے کلام کیا تھا توا وس پر موصنوعیت کا حکم لگا دیا اور کی ين فرز تح الناس على قال وعقولهم) المتاط كاكرت يرج ذبهى رحمة الترعليية في ميزان مين لكها مع حماد عن الى الله عديه وسلم قراء (فَكَمَّا سَجَلَّى رَبُّهُ الْحَبَل) قال اخرج طرف تنصركة وضرب على إيهامهه فصاخ الجبل فقال حميل الطويل

فيعاشينان الحديث الوسنوع 44 الكام المركح لثابت عقل ف مثلهذا قال فضرب في صل د حميل وقال يقق انس ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلوواد عدانا) الميت حاوي اوروه انس روايت كرف بي كريس انمخر المخرف عليه وللم تعارية شريف فلما يجلى ديا يجمين تحلي طور كابيان ب اوراتهاه ولما اسرخصرے بعض مقدار تجلی بہت کر تھا۔ حمید طول نے ایت سے کہا اكتماس مملى روايتين سان كرت بواور مقصور كيفس يتفاكربا التري ين أنابت في ميدك سينير إلقه ماركها كجل إت كوروس صلى التدعلية وللم فرما ويرا ورانس اوس بات كوظا مركرين توكيامين جدیا سکتا ہول اس روایت کے نبوت میں حمیدر جمت الترعلیہ کو کوئی الثك زنفان كأكثابت متترض بين اورخاص انس صحاليعن المصنى إوجوداس محثابت كابان صيدر متالته عليه كوناكوا معلوم اورسي وجرب كرعائهات كروايت كرف والحاطالاعتمار ما تعين مياكركت رجال سفظامين والنوان صرى محالامات اورتقدين كم قائل بين كراوان كى روايات بين كالرساي كماقال في المين ان ذو المنون المصرى الزاهد العارف روى عن مالك إحاديث فيها نظروقال السملى لماما ع اظلمال لطيق جنازته -اب یہ بات معلوم کرنا جا ہے کہ اگر کوئی صیت کسی کی قالے کے

فيها تيعلق الحدميث الموصفوع فالعنام واور مقولات كے ساتھا وس كى طابقت ندموسكے تواوس بالازمنهي أناكه واقعي من وه حديث مخالف م كيز كا يحقيل كالإيمي تفاوت اظمران مسيع كوائ مسلعقلي ايساتهي حبين حكماعقلان اخلاف محيا وكمهين ابتداير تاربرتي اورصنائع كأجرس بالطرحرت حبوط مجمي جافي عبي جب متواتر بوكرمشا بره بهي بوكيا توده بيرت جاتي رهي الحال جن تدريرة اورقوت نظرى برصتى جاتى بيءعلى وائره بحى ويسع بوقاجا كب الوج ے ابتدائی زمانہ میں عقال جو جو جنریں بنظام محال معلوم ہوتے ہیں محال خل لعدده مكن محيى عاتى بين اورببت سے امور طلا فيد تنظين تايال معلى بعرجب مق تعالى لية فصل وكرم المسكس كالسبيندكشاده كردياب تواول وه أمستبعا وجوعلا وارد بوسق بين سب دفع بوجات بين. قال الله نتا اَ فَنَ سَنَى اللهُ صَالَ لَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا الهِ المَالمُلهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ ا تامى ابل اسلام شركت بيل مرجسب مراتب تفادت بعي تابت ب قال الله سمالي والمن بن جاهل و افينا لها يتهم سبلنا وقال في صى الترمكيد مم ا تقوا فراسة المؤمن فانه ينظر من نوبن الله م تنخص کی قوت نظری مرنورالشرمنور بهوتوا وس کے نزدیک نهریتول میں خالفنت عقلى ب نداون كي طبيق من ترد و لمكرم الك ك لفا أب محل فاصب- برخن عاسه وبرنخة مقامه وارد-ان معنات كوكوني الي

فيها شعلق الهندي الدينوع والمحيورون كالمرورت نهيس موتى بالاون اطاويث سے اليملتي ب النبس بوسكما-ابن حوزي يتمنا للطلب في حديث موضوع كي حويهمان تبلاني كريدة الكار الطور موجات اورد ل من نفرت بيام وقي م توييجي كوني علمي وبيد العلى المعلى مجلاس صرف كوديك جو بخارى من موجود ب-عن إلى المناهم الله عنه قال قال والله صلى الله عليه وسلم النامله قال من عادى لى وليا فقن اذ تته بالحويب وماتقرب الي عيلى يستنى احب الى مما افارضت عليه وما يزال عبدى اليقرب الخالفوا فلحتى احبه فاذا احببته كنت سمعرالذى السمعية وبصهالاالتى يصى يه ويل لاالتى يبطش بهاوريه التى عشى بهاوان سالنى الاعطيته ولأن استعادن الاعيلية وما مزددت عن شي انافاعله ترددي عن نفس المؤمن يكري

فيهاشين المعدميث الموشوع ا فون كياس في اوس براسي الشيفال كي اس ما ما ساب تقرب ( يا وه معموب اور مرغوب اوائت والصرب ) اور ميث ميران مده يستوافي مجعت وسيد بوجا ما ب اس الناس اوسكود وست ركفتا مول اور مين اوس كوروست ركفتا بول تو بهوجاً ما بول اوس كى ساعت حيل وه سنتها ميد اوراتها رت جرس وه د مكتاب اور بروما ما مول او المتدجرت ومكراب -ادر بانون سے وہ ملتا بھرنا ہے اگروہ مجھے كولى حيردعات طلب آياب توديما بهول اوس كواورا كريناه ما تحماب وهجيت توصرورناه وتابول ميري سطوت اورب انها قوت اي انبيل حوكسي فأم كرفي مي عظم تردو سوكر فظم ترددا وسرفطش مومن منده الى قيص روح ك وقدت مقاب عب الدوه موت كوكروه جا كرمزانيون اوينجه وس كى تنجيد في شطور تبييل يبوني بينه منومن كامل الايمان حبب منو الامرتجاري رحمته التدعيب رفعالت مقالي رحمت الزار

فيالتعلق المدمث الموضوع الهام زجان مع بي جاتي توده غالباً كافرامسرك باياجاً وفتح الباري ابن جرعسقلاني رجمتان تبعليه فعالي كاقول تقل كيا بهكريه من فهاي غريب ہے اگرط مع ميم كي ميت ترمبوتي تو محدثين اوس كو ظالدين مخاركم منكرات سے صرورتها ركرتے . امور مركورہ كوقطعيت وضع كے مفيدك مرقی الجلیصلاحیت رکھتے ہیں کہ قرائن وصنع ہوسکیں برخلات اوس کے البهى ايسابهي مواب كراوي كامين دهوكام وجان عدين موضوع مجمى جاتى م يمانيان جوزى رحمة الترعلية في ايك صريت موضوعات مي داخل رويا اورعلت ية فالحم كى كداوس كى اسنا دس مدى جواكم يمخص كذاب تقاراا م يعطى رجمة الته فلينت تعقبات ميس لكهاب كمشامان وزى في سدى وظرين مروان صغير عالم مروان وه سدى أعلى بعد الرحمن كبيريس عن كرداتين سلمين موجودين. كماقال قلت ظن ابن الجوترى إن السالى اللهى في استاد لا محلى بن مروان الصنعيروليس كذالت وانماهوا معيلبن عبد الرحن الكبيرا على جال مسلوا وركي ي وين كاطلب برابرمجوس ذانع سادس رموضوعيت كاحكركا إجاناب جائحا بن وركا رجمة الترعلية في اس صريف كوموضوعات من واخل كرديا عديث بريدة يضى الله عنه عندراس المائة بيجث الله ريحاباردة طيبة

فيها تحلق النديث الموضوع القبض فهاروح حكامؤمن باطل بكذيه الوجود وفيه ببتس بنالها الاجعتى به بين مرصدى رو تعالى اكات مرد مواياك صاف يحي كا من سے سلمانوں کے ارواح قبض ہوجا میں گئے ۔ ابن جوڑی تبعلی كياكه بلي صدى كي أخريس بيرموانيس طي اس لئ اس صديف كوا ا اورعلت برقائم في كما وس كم استادم الفرين المهاجري جن راحتجاج واعماد نهيس موسكما - حالة كمه ونهيس سنركي تونول معين ونسائي وغيرها في ي ما ورسلم- الوداؤد وغيرس اون معرفا موجودين - اوراسي روايت كوما من متدرك من وكركوم في اب ريي سيات كد (وه موانبس طي) اوس كا جواب بيب كالفظمة (حوراس مانة) بصيغة محره بي حسكا يمطلب بنواكسي صدى بي سيدا البوكا - اكرمعرف بالأم عي ميونولا مهديبني بن سكما- يهد والسيعولي في التعليقات ظن إن الجويرى ان المراد داس الما كذا لاولى وانمالفظ العلي ف راس مائة بالتنكير وبشرو تقه ابن في والنسائي وغيرهما واخرج لهمسلم والاربعة وقال ابنعل افيه لعص الضعيف والحديث اخرجه الحاكم وصعيه واقرا اللهبى ولد شواهد اخرجه الحاكروصيه اورصيت انامل ينة العلوعلى بالهاكوجي ثايداسي وجسة ابن وزي

والم معلق الحديث الموضوح الموضوعات من شركب كرك كهاكد (جموث من حالا كرتر بزى وطالمولي الے کئی طریقےوں سے اوس کوروایت کی ہیں اوراین جرف اوسکوں کہا، المحاقال السعوطي رحمته الشعليه في التعقبات حل يث انامل يندّ العلم وعلى بالهااوس دلامن حديث على وابن عباس وحابر قلت حلس على اخرجه الترمذي والحاكموحاس بنعياس اخرجه الحاكروالطبراني وحليت جابراخرجه الحاكم وتعقب الحافظ ابوسعيل العلاقي على ابن الجوزى في هلالخار بفصل طويل مخضه ان قال هذا لحاريث حكم إين الجون ي وي الوضعة وعندى فى ذلك نظرالى انقال والحاصل المنعى الى درجة الحسن المحتج به فلا بكون ضعيفا وضلا إن بكون اموضوعا ورابت فنه فتى قلمت للحافظ ابن حجوفكنالها هذالعليث اخرجه أكحاكوفي المستدرك وقال انهجي وخالفه ابن الجوزى فأركره في الموضوعات وقال انه كذب والصواب خلاف قولهمامعاران الحاربيث من قسالحين البرتقى الى الصحة ولا يحط الى الكذب وبيان ذلك سيستلى طولاولكن هذا المعتداب يبات معلوم كزاجاب كربا وجود والمنافع الموسيك جب محدثين كى عديث كوموضيع كيت الى تواوس ساطلب بيه

وفالتعلق الحديث المضوع الكلام المرفوح كرمسنادا وس كے موضوع ہيں يتن صديث ميں كلام نہيں اسى وجيت اگر كوني قريتم وضع الفاظ إمعاني صديت مصعلق! ياطآنة توبهي بيان کے وقت کسی را دی کی طوت اوس کی خرابی منسوب کردیتے ہیں یفون إ ويود حكم موضوعيت كي نفن حديث اوس حكم سي خارج رمتى مي خياني المام سخاوي رحمته التدعلية قول ميع مي للصفي بي نفيليعلوان حكم الأ النقاديا لصحة وغيرها انماهولجسب الظاهر فقلافال ابن الصلاح مالفظه بعلى تعريف الصعبح من علومه وي قالواهذا حديث مجيع فمنالا اتصل سئل لامع سائرالاوما المذكورة ولبس شس طه أن يكون مقطوعًا في نفس الامرالي ان قال وكذلك لوقالوا في حل ست انه غير صحير فليس خلك قطعابانه كذب فينفس الامراذ فللكون صلفافي نفسل لامر وانفاالمرادانة لويصح اسناده على المنهط المنكوريين ائم القادصريث جب كبحى صريف يركوني حكم لكات يرس خواه وه كم صحت بااور تي مركا موجب ظامر مواكرياب مياندا بي سياندا بي صلل رحمة الله عليف لكفا كه ( ندا صريف ميم ) كاييطلب موتاب كديندا وس كي تصل و اوركامي صفات مذكوره على اوسي موجودي - نريك نفوالامن وقطعي --اسي طرح حب عبر يحمي كتيم بين تواوس سه بيماد نهين كنفس لاميره وحد

فيها يتعلى أكدريث الموصوع جھوٹ ہے میکا مراداس سے بیبوتی ہے کرسنداوس کی موافق قرط مذکور كينس اين جوسقلان حمة الشرعلية يحت من المصين اما الاستاد فهوسكماقال قامس جماعة مزالاتله أن اسنادك المح الاساشلاواما الحاليث فلا محفظ عن احلان الاغتلاقة انه قال حاريث كذا المح الاحاديث على الاطلاق اورابن وكي رحمة التدعلية في الجوام المنظمي زمارة القبرال وياليونانيو المكرم من المعامة قال السبكي ومما يجب ان يبينه له التي المحل ثبن بالانكاروالاستغراب قد بكوزيسب تلك لطر خلا يلزممن وللى در مأن الحاريث بخلاف اطلاق لفقه ان الحاليث موضوع فانه حكم على المان من حيث البجلة يعنيه الأعربيلي رحمنه الترعلية نبي للهماسية كدفيرس حب كسي صديمة اومنكر محرج ليؤكم محذمين كالمحبث أمسنا وساور فقهاكي محبث متن صربت سفعلق وض محذین حس صربت کوموضوع کہتے ہیں تورکہنا بجسب قرائن موتا ہی إبهى معلوم بهواكرجب كوني قرمية قطعي نهبر تووه علم مجفي قطعي نه موكاجو يمتعلق المحارية

فيها تعلق بالحديث الموضوع ج صورت مي كيشن صيب مي صحت اوروضع كاستال دونول أيم معارض بول توركها جائي كجرب في اوس صديث كي تخريج كي بناعيدي المانيس الرحدتين كي عبري عصلم موطائب كرده ميدت مي توسيحه صريت جوسلم فريعت من ع صرور مان ليجائي كي عن سهر لا رضى الله عنه قال رسول المناه عليه وسلومن عان عنى بجاريث يرى انه كان ب هيواحد الكاذبين معنے فرائ رسول الله صلى الله نے سے روایت کی مجھ سے الیسی حدیث جو جھوٹی گھان کیاتی ہے توورہ تتخص ووهيوتون سيايك حيوثان (اسيس ايك عيونيانيوالاا وركر روايت كرف والا) عمدة القارئ شرح تجارى مرعيني رحمة الته علية عرمة من على فليلج النادئ في من الماسي كراكر على كے موضوع ہونے كا كھان ہوا وركھراوس كوكوئي روايت كرے أو وہ راوى اس وعيدس داخل بوكا ورووزج كاستحق ب كما قال المثالث من روى عدرينا وعلوا وظن انه موضوع فهود احل في هذا الوعيل اذالم يبين حال دواية وضعفهم ويل ل عليه الضَّاقوله عليه الصاوة والسلام من صلف مجاليث يرى اله حارب فهو احدالكاد بين ظفرالا في شرح مختص المرجاني مي مولاً المحتمد المرجاني أعلاج والإيعل واية الموضوع للعالم بحاله اى من يعلم

فيما ميعكن الجدمث الموضوع ا وظناكونه موضوعا في اى معانى كان اى سواء كان في الاخكار اوفى الترغيب والترهيب اورغيرذلك الامقرونا ببيان الموضع جب كونى صريت عبى كوكسى في موضوع كما مهوا ورا وس كوكونى ويت بغبرتصر ويغ موضوعيت كانى كتاب مين تقل كيا تولقيناً برات مجھی جا ہے گی کد گوا وس کی اسٹادیں کلام تفا مرزمتن حدیث اوس کے باس سلمنه) ورمهم صداق حديث غركوره محاوس ميدن كاكا ذباكم دورتي بوالارم أله كماقال السيوطي رحة الله عليه في النعا مخت حديث انى مكرده في النهي عن الحجامة بوم الثلناوالحل اخرجة ابوداؤد وسنت عليه فهوعنل لاصالح الرسية إتأ بت بولى كمن صرف موضوع جس وضع اورصحت دويو الخاحمال تفاا وس محدث في دوايت كرفي وجهساوس من كي صحت كو زجيج بهوجاك كي اوراسي ترجيح كا أمظن ب كرحونكم مدارج طن كي متفاؤة ور اس کے قوت اوس طن کی ویسی ندیدوگی جیسی صدیت نیاری سے بول باای به ال طن می دونول برابری اس کے کہ صدیث نجاری بھی میں البقینی کی نہیں کیونکہ مقیدعلی تقینی صرف صربت متوا تر ہوتی ہے اور مشهور حواحا ديث نجاري لسكري درجه انع هيده وميم مفياعليقيل منبي بهوكتي يختما لفكيرس م المتوا تروهوالمغيل للعلواليقلني

فيها تبعلن إلى ريث المونوع الغرص طرق محت اوس صريت ها شخن دنيله كالاوس محديث كيلن مرسفترع جس نے اوس کی تیج کی ہے اس کی وہ مثال ہے جس طرح او محرصنانی کیا ف مندين حميد كي روايت كواس وحيت قبول كي كدا بامرامندين المنظمة اور کیلی بن معین رحمته الشر ملید في اول سے روایت کولی ہے۔ حالا کیا مجة وسيا بحرب شيب كم الدي بن مي كثيرا لمناكر يقيم اور يوبتول ني اولني سارق المحديث كما- اورابودرعه في كماكه وه كذاب ب- اوركوسج اور ابن حراش العلقا كيت تف كه وه كذاب ب مفانحية ومبى في ميزان يل ا إص المرك الما يها الما مرتب منهاني في كما (حال نناهيل بن حميل) الكشخف في اعتراضاً كما كركيف فق سي أب روايت كرت مو حواتك الباكسين اوس مخص سے روایت كرنا موں سے احترا ورماین میں ہے روارت كىت عرض اوسى منران مي صديا تكوليسك نظائر موجودي كداوس نے صدیف موضوع برعل كيا -كيو كاچيں متن حدیث براوس اعل كما تو وه عديث موضوع كني والصلي ياس تعيى موضوع نهيس تعريدوا اکرفے واسے کے اس کس قدر معتبر ہوگی الفرض آگرفی الواقع موضوع ہی ورملا تحقيق من طن مع تقليداً اوس رعل كيا توكيا تواب زبوكا اوره على فالي فالي فالي المرتبيل المربيل المربيل المربيط المربيع في المربيط المربيط

فيها سيلق الحدسيف الموضوع أفواب حال بويا اوسى طرح اوس حديث برعل كرف سے تواب ملے كا۔ الممناوي رحمة الترعلية فول بريع بس روايت كى م وقال دوينا في جزئ الحسن بن عرفة باستادة الى جا برعيد الله الانصاري قال قال والمنه وسلى الله عليه وسالمون بلغه عر الله عن وجل سُمَّى فيه فضيلةً فاحذابه ايما تاورجاء بوايه اعطالاالله ذلك والله لين كألك إخرجه ابوالشيخ وابوبعلى والطبراتي وهيل بن هشام المستملي وكالالتحال اشواهد ايضامن حديث ابن عباس وابن عمرواي هريخ وعن مشاهيرا لصحابة رصى الله عنهم يقيدوايت بعابر اوراین عاس این عمرایی مرس و صنی التاعنیم سے که فرمائے رسول اللہ اصلى الشرعليه وسلم نے كدا مشرع وطلى كى طرف سے جس كوكوئي فضيلت كى المت موخي اوراوس نے مامید تواپ ایمان کے ساتھ اوسکوتو کے

فيالتعان بالجديث الموضوع إذا حال الموتى بجاليث لغرض نه والانتكرونه قلته اولواقله فصبة توابه فالفا فقال مالعرف ولاينكروا ذاحد خلقرعنى بجنايت تمنكرو تهولا مغرفي نه فكن بوا به فان لا اقوال فالحر اولانجري دوالا المحكور الترملاى ذكره فك كذالعمال يغيره وايت ب معضرت الومرريوس كدفراك رسول خلاصل مندعايم الديب بيني تركوم ريطون سيكون السي ات عن كوتم بيجهات بو-خوا ومي كبابول إنركبابول ا دروه بات قابل اعتراض بالكاري توصدق داست قبول الوكيوكم ميرى ان ايسى نيس مسائنا ركياجا وعن إلى هن يرة رحتى الله عنفقال قال رسول الله على الله عليه والماء. اذاحد تلوي يحايث يوافق المحق فخذ وابه عدامة اوا العلاثية (عن) وقال متكروليس لهذا اللفظلة اسناد بصر الم الكذافى كذالعال يضرروايت عالى مرره رصني التدعن سكفوا تولى-وعن الحميرية قال قال رسول الله صلى الله عليه المتمعى عماست يوافق الحق فاناقلته

فها تيملق بالحديث الموشوع رسول الترصلي الترعكب ولم نے سب به ونجانی ما ب مری طرف سے کوئی با اجومان حق الت مح بوتو محصوكه اوسكوس في يكما وعن الي هن ولادي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال نفعنى احدايةاهوللهعزوجل رضى فاناقلته وانالراكن قلته كابإ افى كذرا لعمال يعني روايت بالى برره رضى التوعنه سے كدفر الى وريو صلى السيمليدولم في سب ميان كياميري طرف سے دويات جبين الناتِعا الى رضامندى بيوتوميمولدا وسكوس في بى كها اكريد زكها بيول عن ابن عبا رسى الله عنه قال قال رسول المقصلي المعليه وسلومن قال على احسناموا فقالكتاب المفوسنتي فاناقلته ومن قال على كذباعنا الكتاب الله بعالى وسنتى فليتبؤا مقعل لامن الناركندا في كنزالها يعفروا بت ب ابن عباس حتى الشرعندس كدفر ما مع المحضرت صلى لتاريخ الم في من في من مروطات الجهي إن كوج موافق قران اورمير طريقے كے ہوتووه ميرى كہى مولى ب عن إلى امامة قال قال سول صلى الله وسلمون على المحالية وسلمون على المحالية وسلمون على المحالية وسلمون على المحالية المح يوادصال قافلك والهوان كان كذبا فعلى من بالرحب) لذالعا يعضاروا يت ب الى المدرضى الترعيب كرفر مان رسول الترصلي شوليم فعبس فيهان كياصرف كوجسي كاشناب اكرده يجب توتحيكواوراوس كو

فيما ستعلق أبحد ميث الموضوع الواب بالروه جوت مي تواوس كاكناه بيلي كمين والبيب عن البخار ورعلياني ابيه عن الى هريرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن مدن عنى مديناهونله عزوجل رضى فاناقلته وان اكن قلته قالوا بارسول الشصلي الله عليه وسلم ولِعَقال لان الله ارسلت كذالعال روايت باي برره رضالشرعنيت فراس نصالته عليدو لم نے جس نے ميري طرن سے ايسي حدیث بيان کی جبيل اللہ تعالے كى صامندى ئے توسمجھوكى سے كہاہے وہ اگر جينكہا ہوں صحاب نے عرف كيابكس في إسول التصلى التعليد ولم المنية ولماكيس اوسى كال بهیالیا ہول اگرجیا بن جوزی نے اس صرف کی روایت میں کلام کیا ہے عن ابي هري لل ريضي الله عنه اذ احل ثلوعني مجال بيث لوافي في فخدوا به لبكن الم مسعوطي رحمة الشرعلية في تعقيات مي لكها مي كداس! مركائي ايك صرفيس واردمين والامين والمام احديث مستدس لين اجهاني من من میخاری نے اینے میں جکیر مرنی نے نوادرالاصول میں براز لني طريقول سے بمب مصیح دخیرہ روایك كيس جی جن كی عبارت بيت قلت اخرج احل من وجه انحرعن اليهم يرتع رضى الله مقالي عنه مرض عاما جاء كمعنى من خبرقلته اولمراقله فانا اقى له ماأناكم من شرفاني لا قول المترواخرج ابن ماجه من

فيها تبيلن إلحدمث الموتعي ألث بلفظ لا اعرفن ما بحالت احل كوعنى المحلبث وهونا على اربكته فيقى ل ا قرأقرا ناما فعل من تواب حسن فانا قلته ورجاله تعات سوى سعيد المقرى واخرج المنارى فى تاريف من وجه الخرعن سعيدالمقرى مرسلا بلفظما سمعتد عنى من حديث تحريف ته فصد قوالا قال البخارى وروالا بجينين الدمون ابى هريرة وهووه مرايس فيله ابى هريرة واخرجه المحكيم المترماني في نوادر الإصوال من وجدًا خرعن المنفي عن ای هی برة رضی الله عنه بلفظ اذا حد تاموی بحدیث تعريف ته ولانتكرو ته قلته اولمرا قله فصل قوا به فان اقول اما بعرون ولاستكرواذا حل فقرعني بعديت منكرونه والا تعرف نه فكن بوابه فان لا اقول ما بنكرو لا بعرف -واحج احل والبن ا زبستدعلى شهط الصعيد عن الي حيد او الي أسيد مرفق عاداسمع تمر العدايث عنى نعر فه قلوبكر و تلين له اشعاركروا بشاركم وترون انه منكرفي سب فانا اولئكرية واذاسمعتم المحاربة عنى تنكرة فلو بكروتنفن الشعار كو

وابشاركووترون نه منكورجيله فانا البعد عمينه وانشاركووترون نه منكورجيله فانا البعد عديده

فيها تتعاق الحديث الوشوع اللين به قلوبكم فاذا امرتكم يه - تمراخيج من طريق عباس بن على عن إلى قال إذا بلغهد عن المذبي صلى الله عليه وسلم يالعن يلين الجازل فقى يقول المنبى صلى الله عليه وسلو المخارولا يقول الااكنين وقال هذا اصروات به جب التقاماني سے یہ اِت ما بت ہوئی محدثین اہل سنت نے جننے صرفین فضائل اعال کی التصبیح کرنے موضوعیت کے اپنی کتا بول میں درجے سختے ہواور اون احا ديث كوانخصرت صلى التدعليد وسلم ندا بني جا تب بنسويج اون كوقبول كرف كے لئے ارشاد فرما يامس برعمل كرنے سے ضرور توقع توا جوا و ان میں نرکورسے - اکرچیرو ہ حدیثیں موضوع بھی ہول لیکرجید و لی اور پاک اعتقادی سے علی کرکے تواب مال کرنے یں کوئی حج ہیں كياضرور وناحن ونس احمالات بداكرين جس مطن تواب جائات محذين في محب كرك إسنادكوموض شيرايا اوراوس كواينا فرض سمحا توهم لوكول كوصرورتهين جوت مجيئ سي بيموقع مصعني اوكى اتباع كرك (من حديث) كوموضي كيف لكيس حرب سيطاع حرمان ثواب كاوكما عال ہوگا۔ برخلان اس سے اگراعتقاداً اوس صریث سے روایت کینے والول في تفليد كريمها وس كوموضوع نه تجيس ا وراوس ركل كرتم انشابه

فيانتيلق إلحدث الموضوع صنورا وس تواب مصنحت بوجائم گے جس کا اوسیں وعدہ ہے اِلگیر النخص محبسكا ميكرجب وونوصورتول سي تقليد مي يت تووه تقليد كي انداختباركرين جس سے تھيزفائدہ ہو گردولت حسن طن ايسي نہيں سب جو البرس وناكس كالمتح إنحق آئ اور مظنى ست بركس كومدارج ومراتب عليا ا حال مول يفرض فضاً مل عال من حواجا ديث واروبين اون كي على توسيع المصليم يمت برها أوروائره صن طن كوريس كزاجا بيئه بنانج المامخادي رحمة الترعليب فتح المغيث ميس المهاميد حكى المن وى في علامن تصانبقه إجالح المحدثين وغيرهم على العمل به اى بالحال الضعيف في الفضائل و مخوها-يه بات تحقق بهكر (احاديث احكام وعقائم) مين كمال احتياط بودا جائب اس كف كفضائل من نسخ اور تعارض نبين -اسيس فوائد ميري ككسي حج فعل كالزاخوا وتسميحاوت باحسن اخلاق وغيروس مبوعال كوتقصو وأولو سے مبزار اِ عالم بن گئے اوس سے وبیع رحمت سے اس بیارہ کی

فيها سيعلن الحديث الموضوع اور تقیق کریں کہ وہ وعدہ کس کے ذریعہ سے بہنے اتفا ۔ اور بہنجانے والا معتبرها إنبين - سواحرمال كراوركيا بوسكاب نجلاف احكام كر إكدا وسمير تحسب مصلحت شرع نسخ اور تغيرو تبدل موق ريب مثلاً شاب أكسى امت بس طلال بهى اور حضرت صلى الشدعايد و لم كى است كواتبال مين حكم مقاكه بحالت فيكرنما زنه طرحيس معبرا وسي شراب كومما نغت اورحر البوكئ ورسيشيك لي بى أخرى حرمتى حكم جارى راعلى فدالقياس ور احكامين بمى أخرى حكم كا عتبار موتاب كماهومسلم عناد الفقها والمحال ثبن هوالموفق المعين واخردعوساان المحل للدرب لغلين اللط اللط يانني متركه عاليجا بافضيلت أب حقبت آكاه معرفت وستكاه حادي فرع وصول جامع منقول ومعقول حضرت موللنا محرا نوارا مترصاحب لخاطب توا فيضيلنك مرحوم ومنعفورسا بن معين المهام امور شريجي فيزمانه قيام مدسينطيب اليعت فرايا اوربه الاخطه إدى مراص تحقيق وكاشعث رموز ترقيق جامع متربيت وطريقيت المني عقيقات ومعرفت مهيط الوارم حارف لدنيكا شعث اسرار علوم ونيبيرم ال سالكين بقدائ الكين ولننا ومرتبد ناحضرت حاجى املادا لشصاحب قيله طاب نراه وعل الجنة منواه كذرا احضرت معدوح كالبعد ملا خطدار شاديواكم ية تنخطيع كما عائدي سعام فائده طال بوا متثالًا للهولا النتني

وعايتعلق الحديث لموتنوع اوسى زيانه مين بمطبع شمى واقع مرخوجنا سيادين عاجى تخرعبدالرحيها ف يتداوكنيرطيع فرما يا تقاجوسابق بني يرصرون بهوكئ راور حضرت بولنا مدوح كي خومت ميس طبع اني كي غريس سے وست رغيت طالبين ورازموا البقامولناصاحب جعلانة الجعنه متواه في بصرف فظرافي اس كانع ادرمطالب عزوريركي توفير رفع اغلاط نسخه مطبوع سايغه والى-اورمين ينتخطي كررس مزين بهون كوبى تفاكر حضرت محدوج برجوار وحمت فى وال بدك - اكررت العظمة الى سامتوى را در بنولا عالى الصيات عالم رباني عارون حقاتي مولننا حبيب الرحمن ظال صاحب شرواني صيرت المجمن اشاعة العلوم نعاس مع طبع كي منطوري فرا في جولجاظ افاده عامراني مد الساطع س مزين موا